



# مخضرتار يخزبان وادب

بندكو

و اکثر متازمنگلوری



اداره فروغ قومى زبان

قومی تاریخ داد بی در شدهٔ ویژن ۱۹۰۱ء

جمله حقوق بحق اداره فروغ قومی زبان محفوظ بین سلسله مطبوعات: ۱۱۳ عالمی معیاری کتاب نمبر۲-۲۵۲-۲۵۳-۹۲۹ معیاری کتاب نمبر۲-۲۵۲

|                                                                       | W.                                      |              |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| p*+1+                                                                 | *******                                 | طبع اوّل     |
| ۶۲ <b>۰</b> ۱۹                                                        | *************************************** | طبع دوم      |
| [***                                                                  |                                         | تعداد ،      |
| =/**٢١٤ =                                                             | ***************                         | تيت          |
| فكيل احد منظوري                                                       | **************                          | فئي تدوين    |
| منظوراحمه                                                             | *****************                       | تزئمن وترتيب |
| نور محم خاور                                                          | ,*************************************  | پروف خوانی   |
| محمد رضوان عزيز كياني                                                 | спососовоенна праводений<br>—           | سر درق       |
| ڈاکٹرانجم حید                                                         | ****************                        | تكرانِ اشاعت |
| فكيل احد منظوري                                                       | *************************************** | ابتمام إشاعت |
| رِبننگ كار بوريش ق يا كستان اسلام آباد                                | *************************************** | طالع         |
| افتخارعارف                                                            | F0#0077#82000040222247##                | ناشر         |
| ڈائر <i>بیٹر</i> جزل                                                  |                                         |              |
| ادارهٔ فروم قومی زبان<br>تو می تاریخ واد بی ورشهٔ ویژن (عیرت پاکستان) |                                         |              |
| ابوانِ أردو، بطرس بخاري رودْ، التي ٨٨٠،                               |                                         |              |
| سلام آباد، پاکستان۔                                                   |                                         |              |
| ون:۱۲-۹۲۲۹۷                                                           |                                         |              |
| يكس:٩٥٦٩٢١٩-١٥٠                                                       |                                         |              |

### پیش لفظ

پیش نظر کتاب و مختصر تاریخ زبان وادب میندگو متاز سکالراور مابر تعلیم ولسانیات و کم مین از منگلوری نے کامی ہے۔ اوارہ ڈاکٹر ممتاز منگلوری کا احسان مند ہے کہ انھوں نے انتہائی احسن طریقے پر ہندکو زبان وادب کے بنیادی خدوخال اُجا گر کرتے ہوئے ایک تاریخ قلم بند کی ہے۔ پاکستانی زبانوں اور ان کے ادب کے اجتماعی و هارے کا مطالعہ کرتے وقت سے کتاب یقینا میرومعاون ہوگی ، مجھے اس کا پورااحساس ہے۔ میں ڈاکٹر انجم تھیداور ظلیل احمد منگلوری کا بھی شکر گزار ہوں کہ انھوں نے اس کی طباعت واشاعت میں مجر پورحصہ لیا۔

\_\_\_\_ افخارعارف



### فهرست

|      | + + +                                  |   |
|------|----------------------------------------|---|
| iii  | چش لفظ                                 | * |
| vii  | ابتدائيه                               | * |
| 1    | مندكوز بان جغرافيا كى كيفيت            | I |
| 4    | ہندکوزبان مخضرتاریخ                    | П |
| 19   | <i>مند کو لوک</i> ادب                  | ш |
| PI . | ا۔ ہندکولوک شاعری                      |   |
| ~    | (ا) ہندکولوک گیت                       |   |
| PY . | (i) ایل                                |   |
| m .  | (ii) لوک گیت                           |   |
| IFF  | (iii) تینجی (بزاره کامقبول گیت)        |   |
| 101  | (ب) شادی بیاه کے گیت                   |   |
| IZA  | (ج) لوک جاربیة                         |   |
| r+0  | (د) لوري                               |   |
| 1-9  | ۲ مندکوکا نثری لوک اوب                 |   |
| ri+  | (ا) رزمیدوبرمیدداستانیس اورکهانیان     |   |
| rea  | (ب) ضرب الامثال (تليحات محاورات وغيره) |   |
|      |                                        |   |

| 190 ° | مند کوشاعری<br>م                           | IV   |
|-------|--------------------------------------------|------|
| MAN   | 2 1                                        | ,    |
| P+P   | ٢_ نعت                                     |      |
| · r11 | " ٣- منقبت                                 |      |
| M4.   | سم مرتبد، توحداورسلام                      | +    |
| rrr   | ۵۔ چاربیت                                  | `    |
| F49   | ۲- حق                                      |      |
| r*9   | ۷- لقم                                     |      |
| rrr   | ۸۔ تطعماوررباعی                            |      |
| MLV.  | ۹۔ غزل                                     | 10   |
| m4    | ار گیت                                     |      |
| 272   | نثر کا دب                                  | V    |
| ra•   | ا۔ وی ادب                                  |      |
| 707   | ۲۰ لسانی، تاریخی اور تحقیقی ادب            |      |
| 200   | س۔ اخلاقی کہانیاں                          |      |
| ray   | س. انسانہ                                  |      |
| M.A.  | هـ دريا                                    |      |
| וציא  | ۲_ سیروسیاحت اور طنزومزاح                  |      |
| MAL   | ے۔ ریڈ بواور شکی وژن کا فروغ ہندکویس کردار |      |
| 727   | فروغ مندكو سے متعلق ادار ب                 | · VI |
| 722   | حوالهات                                    | VII  |
| የጓተ   | كابيات                                     | VIII |
|       |                                            |      |

### ابتدائيه

سات آئھ سال قبل صدر نشین ، مقتدرہ قومی زبان ، اسلام آباد نے دو تین بار ہندکولوک اوب کے اوب پرایک کتاب مرتب کرنے کی فرمائش کی۔انھوں نے فرمایا کہ ہندکوزبان ، تاریخ وادب کے بارے میں بارے میں پروفیسر فاطر غربوی کام کررہے ہیں۔اس لیے صرف ہندکولوک ادب کے بارے میں کتاب مطلوب ہے۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا کہ ہندکولوک ادب کے بارے میں کتاب مطلوب ہے۔ میں نے مواد جمع کیا تھا اور اُسے ترتیب و تدوین دیے ہیں زیادہ وقت نیا لئامیرے دوت نیس ہوگی لیکن ان دنوں میں ایسی معروفیات ہیں کداس تصنیف کے لیے وقت نکا لنامیرے لیے از حدمشکل ہے۔اس طرح وقت طور پر میں نے معذرت کرئی۔

بنيادى علمى اور متندموادموجور ہو۔

ہند کو ہیں پچیس صدیاں پہلے معرض وجود میں آنے والی ایک قدیم زبان ہے، ای اعتبار سے بقول فازغ بخاری 'اس کا ادب بھی بہت قدیم ہونا جا ہے اور ہے، کیکن اس قدیم ادب کے ممون خواب تک دستیاب ہو سکے ہیں وہ لوگ گیتوں، لوگ کہانیوں، کھیلوں کے منظوم بولوں اور ضرب الامثال ومحاورات کی صورت میں ہیں جو سینہ بہسینہ ہم تک پہنچ ہیں۔' (تاریخ او بیات مسلمانان یا کستان و ہند، جلد ۱۳۵۹)۔

وگر زبانوں کی طرح ہندکو کا ادب بھی بنیادی طور پر شاعری ہے ہی شروع ہوا۔ گذشتہ اڑھائی سال کا شعری ادب ہماری نظروں کے سامنے ہے۔ شعری ادب میں بڑا صتبہ پشاور کے ہندکو شاعروں کا ہے۔ ضلع ہزارہ کے شعری ادب میں سائیں غلام دین، حیات اللہ قادری اور خادم خان وغیرہ جیسے صرف چندنام موجود ہیں۔

ہندکوزبان کے نٹری اوب کی عمر بہت چھوٹی ہے۔ بیسویں صدی کے نصف آخر میں ہندکو نٹری اوب تخایق ہونے گا۔ اس میں بھی زیادہ صحتہ پشاور کا رہا۔ بیسویں صدی کے چھے عشرے کے بعد ہندکوزبان، اخلاتی کہانیاں، ویٹی اوب، افسانے، ڈراہے، طنزومزاح اور تاریخی و تحقیقی اوب تحریری صورت میں فروغ پانے لگا۔ ہندکوشعری اوب بیسویں صدی کے ساتویں عشرے میں اور نٹری اوب آٹھویں عشرے میں فروغ پانے لگا۔ ہندکو زبان وادب کے بارے میں اُردو کن بیس بھی چھپے گئیں۔ توقع ہے کہ ہندکوزبان وادب کے فروغ کا عمل تیزی سے ترتی پائے گا۔ الل ہندکو زبان مقتدرہ تو می زبان، اسلام آباد اور بالحضوص صدر نشین، مقتدرہ تو می زبان جنب افتار عارف کے ممنون جی کہا تھوں نے ہندکو کے فروغ واشاعت میں خصوصی دیجی گی۔ جنب افتار عارف کے ممنون جی کہا ہوں۔ انہوں نے ہندکو کے فروغ واشاعت میں خصوصی دیجی گی۔ خرب افتار نارف کے ممنون جی کہا ہوں اور پر م شکیل منگلوری نے میری ہوی معاونت کی جس کے لیے بیں ان کاممنون ہوں۔

ڈا کڑمتازمنگلوری

### ı

## I- ہند کوزبان --- جغرافیائی کیفیت

شال مشرق میں شمیر کی وادی جہلم، وادی کشن گڑگا اور وادی کا غان میں اور دیا مرک صدود بابوسریاس سے سیدھی کئیر مغرب میں دریائے سندھ کے کنارے در بندتک، دریائے سندھ کے مشرقی کنارے در بندتک، دریائے سندھ کے مشرقی کنارے کے ساتھ ساتھ پوراضلع ایب آباد، ضلع ہری پور، شیک لا، حسن ابدال، ضلع انگ سے کالا باغ تک ہندکو زبان بولی جاتی ہے۔ دریائے سندھ کے پارمغرب میں پٹاور، مضافات پٹاور، نوشہرہ، اکوڑہ، کنڈ (انگ خورد) (وریائے سندھ اور دریائے کا بل کے سنگم تک)، نظام پور، کو ہائے، بنول اور ڈیرہ جات میں ہندکوزبان بولی جاتی ہے۔

زیادہ داضح کرنے کے لیے علاقوں کی تفصیل درج ہے:

کشیری وادی جہلم، آزاد کشیرے چکوشی ہے کوہالہ تک تمام وادی، وادی کشن گنگا افرار یائے جہلم بشمول مظفرآ باد کے علاقوں میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ دریائے کشن گنگا (نیلم) اور دریائے جہلم کے مغربی علاقوں میں ہندکو بولی جاتی ہے۔ وادی کا خان وضلع مانسمرہ کی خصیلوں بالاکوٹ، مانسمرہ شلع ایبٹ آباد شلع ہری پور میں ہندکوزبان بولی جاتی ہے۔ علاقہ ہمری پور میں ہندکوزبان ہولی جاتی ہے۔ داولپنڈی کی زبان ہندکواور پوشوہاری ہے۔

دریائے سندھ کے مغربی علاقے میں پٹاور، مضافات پٹاور، حید خالصہ، نوشہرہ، اکوڑہ خلکہ، نوشہرہ، اکوڑہ خلکہ، نوشہرہ کا باغ، خلکہ، نوشہرہ تا کنڈ (خیراً ہاد) دریائے کا بل کے کنارے کنارے، نظام پور، کوہائ، کالا ہاغ، خول شہر، ڈیرہ اساعیل ولیرہ غالی خال تک ہندکوز ہان بولی جاتی ہے۔

ہندکو کے معالمے بیل گرزین نے دریائے سندھ کے مغربی کنارے اور بالحضوص ڈیرہ جات کے بارے بیل گول مول بات کہددی ہے، وہ اُن علاقوں کے بارے بیل تحقیق نہیں کر سکا۔وہ پنجاب میں بولی جانے والی زبانوں کودو حصوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان میں سے دریائے چناب کے مغرب کی طرف بولی جاتی زبان لہندا ،مغربی پنجاب کی زبان ہے۔

گریرین مشرق اور مغرب (پنجابی) کے درمیان جوحد فاصل قائم کرتا ہے اے اس تفصیل سے بیان کرتا ہے:

''دو رکی حد جوہم اس جائزے کے لیے گھنج کے ہیں، وہ ضلع مُنگمری
(موجودہ ساہیوال) کے جنوب مغربی گوشے سے شروع ہوتی ہے اور مُنگمری کے شال میں چناب کے کنار نے ضلع گوجرانوالہ میں رام گر کے تھے تک جاتی ہے اور دونوں کو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ رام گر سے یہ کی ساتھ جرات سے ہو کر گزرتی ہے اور جنوب مغرب میں جی کے یہاڈی سلسلے تک جو برطانوی ہندوستان کی مرحد سے الحق ہے، چلی جاتی ہے۔ اس مقام سے بیحد فاصل زیادہ بیتی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ مللہ کوہ بنی کے ساتھ شال مشرق کی جانب چلی جاتی ہے اور سرحد پر جانب مقام سے بیحد فاصل زیادہ بیتی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ یہ حد شال کی جنوبی ہاتی ہے اور سرحد پر جانب ہی جاتی ہے اور سرحد پر حد بیتی ہے۔ اس مقال مشرق کی جانب چلی جاتی ہے اور سرحد پر حد بیتی ہے۔ تب بیحد شال کی

جانب مزجاتی ہے اور کشمیر میں پیرینجال تک پہنچتی ہے۔ یہاں میسلسلہ کوہ ے ل کرایک سرحد قائم کرتی ہے پھرید لکیراس سلسلہ کوہ سے شال کی طرف جاتی ہے اور اوڑی قصبے سے ذرامشرق میں وادی جہلم سے گزرتی ہے۔ بیر حد شال کی طرف وادی کشن گنگا کے جنوب تک بردھتی ہے ، یہاں تك كرضلع بزاره كانتائي شال تك چېنچتى ہے، يہاں سے ايك دائره بنا كرمونى ہے اور ہزارہ كى مغربى سرحد كے ساتھ ساتھ چلتى ہے۔ يہ سارا علاقہ وہ ہے جہاں کی نمایاں زبان لہندا ہے۔دریائے سندھ کے کنارے ا تک کے مقام پر بہنچ کر دریا کے مشرق کی جانب بیصد چلتی ہے اور دریا کے ساتھ ساتھ کالا باغ بہنے جاتی ہے اور پھر کالا باغ کے یاس دریا یار کرکے تخصیل عیسی خیل (طبلع میانوالی) کوشامل کرلیتی ہے۔ پھر بیڈریہ جات كروے حصے كواتے آغوش مل لے ليتى باور دريائے سندھ سے احمد بور کے مقام پر پہنچ جاتی ہے اور بول مشرق کی جانب بہاو لپورے گزر كرشالي حصكوا حاطے ميں لے ليتى باورضلع منتكرى كے جنوب مغربى کنارے میں اس جگہ پنجی ہے جہاں سے اس مدکا آغاز ہوا۔ دْ اكْثر كرستُوفر شيكل، بروفيسرسا وتحد ايشين لينكو يجز سكول آ ف اورنيثل ايندُ افريقن سٹریز اندن نے این تحریب لکھا:

"( گریمن کی تحقیق) کنگوشک سروے آف انڈیا میں ہندکو کے بارے میں سرسری اور غیر معیاری تذکرہ ہے۔ اس میں اس زبان کوشال مغربی البندا ہے منسوب کیا گیا ہے۔ پشاوری ہندکو میں وراصل اتن منفرد خصوصیات ہیں کہ اسے ایٹ الگ گروپ کے طور پرمینز کیا جا سکتا ہے۔ اس اعلی سندھی کے بعد اصل ہندکو سے

· فاطرغ نوی ہندکوز بان کے علاقوں کے بارے میں جارج گریس کی تفصیل پر تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''گرین در یائے سندھ کے مغرب میں پڑے ہوئے علاقوں سے اپنی سخقیقی لاعلمی کا شکار ہوجاتے ہیں کیونکہ وہ ڈیرہ جات (ڈیرہ اساعیل خان اور ڈیرہ غازی خان ) کے کل وقوع سے بے خبری کو اپنے بیان کے کیے بیان میں دھکیل دیتے ہیں۔ دریائے سندھ کے مغربی علاقوں کی زبان بیان میں دھکیل دیتے ہیں۔ دریائے سندھ کے مغربی علاقوں کی زبان کے بارے میں انھوں نے جو پچھ کھا ہے وہ بھی اُن کے اس علاقے میں شہرانے یانہ جا کئے کی بنا پرسی سائی باتوں کے اظہار اور غلط بیانی کا سبب بنآ ہے۔ ''(۲)

ہندکوزبان کے جغرافیائی جائزے کے شمن میں خاطر غربنوی کھتے ہیں:

"دریائے سندھ کے حوالے سے بیزبان لداخ کے بعد پاکتان کے ثال
میں سکردو میں بلتتائی اور پھرکو ہتائی علاقے کی گوجر، گؤ چریا گوجری تو م
کی خانہ بدوثی کے محرم راستوں سے شروع ہوتی ہے ۔ کو ہتانِ سندھ ک
زیریں علاقے مانم ہو، ایب آباد (پھلی اور تاول)، ہری پور، تربیلہ،
عازی، چھچھ، اٹک، شیکلا اور پوٹھوہار سے آگ لا ہور تک اور پھرادھر
کالا باغ ماڈی انڈس، میا نوائی، دریا خان، بھٹر، ملتان، ہڑ پاس کا نواجی
علاقہ، بہاولپور، نواب شاہ، رہم یارخان، روہڑی، خیر پور، موہن جودڑو
اور کراچی تک اور مغربی کنارے پر نوشہرہ، پشاور، کوہائ، بنوں، ڈیرہ
اساعیل خان، ڈیرہ غازی خان، کھیتر ان، سکھراور اس بیلہ تک ہولی جاتی

وه مزيد لکھتے ہيں کہ:

" مندکوکسی مخصوص علاقے یا شہر کی زبان نہیں ہے، یہ دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر دور و نزدیک آباد لوگوں کی زبان ہے جو علاقائی یا جغرافیائی تغیر و تبدل اور بین الاقوامی لسانی فاصلوں کی بناپر لہجے کی تبدیلی یا بعض تاریخی اثرات کی بناپر لہجے میں ایک دوسرے سے ذرامخنف ہوجاتی ہے لیکن لسانی اور بنیادی طور پر ایک ہے۔ اس زبان کا نام " ہندگو" دریائے سندھ کے نام سے مشتق ہے۔ " (۵)

خاطر غزنوی نے ہندکوزبان کے علاقوں کی جوتفصیل بیان کی ہے ماہرین اسانیات شایداُن کی بہت یا ہو اتفاق نہیں رسکیں۔

فارغ بخاری نے ہندکو کے جغرافیائی حالات کوایک سطر میں سمیٹ دیا ہے۔ وہ لکھتے

ين:

"مغربی پاکستان کے ان علاقوں میں جوشال میں ضلع ہزارہ اور جنوب میں ڈیرہ اساعیل خان تک تھیلے ہوئے ہیں ہندکو بولی جاتی ہے۔" (۲)

ہندکو زبان کے علاقوں میں سے کشمیر کے علاقوں کا خاطر غرنوی یا قارغ بخاری نے تذکر ہنیں کیا جب کہ شمیر کی وادی جہلم اور وادی کشن گرنگا جس میں مظفر آباد کے علاوہ بے شار تھے۔ اور دیبات ہیں جن کی زبان ہندکو ہے۔ یہ سارے علاقے ضلع ایب آباد اور ضلع مانسمرہ کے مقابل دریائے جہلم کے مشرق میں اور وادی کا غان کے متوازی وادی نیلم (کشن گنگا) کے علاقے میں سلع مانسمرہ کی تخصیل اوگ اور شلع بگرام میں پشتو اور ہندکو دونوں زبانیں بولی جاتی ہیں۔ ضلع ما بیٹ ما اوگ اور شلع بگرام میں اور لینڈی کے علاقے میں ہندکواور پوٹھوہاری ضلع ایب آباد کے گلیات کے علاقے سے کمی ضلع راولینڈی کے علاقے میں ہندکواور پوٹھوہاری فیل جاتی ہیں۔



## II- مند كوزبان — مخضرتاريخ

### مندكوز بان تسميد:

ہندکوزبان کے نام کی وجہ میں مختلف آ رار ہیں۔اس زبان کا نام' الہندا' سے بھی پکارا جاتا رہا۔لہندا کے لفظ کے معنی ہندکو میں ' مغرب' سے ہیں۔اس مناسبت سے اے 'لہندا' یا مغربی پنجائی کہاجا تارہا۔ گریس اوراس قبیل کے بعض ماہرین لسانیات نے ہندوستان کی مناسبت سے ہندواور ہندوکی مناسبت سے ہندکوزبان کو ہندووں کی زبان تصور کرلیا۔

قارغ بخارى لكمة بين:

" تاریخی شوامدایک اور وجہ سے مظہر ہیں جوزیادہ قرین قیاس ہیں۔ بخاختی شہنشا ہوں نے دریائے سندھ کے قریب کے علاقوں کا نام" ہندوکا" رکھا تھا جو دراصل سندھو سے ماخوذہ، اس کے معنی دریا کے ہیں۔ اس لیے سندھو وریائے سندھ کے نام کے طور پر سنتعمل تھا۔ انڈیا اور ہند کے الفاظ می " نہدوکا" سے ماخوذ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بخاشتی نے علاقے کے ہندوکا نام کی مناسبت سے اس کی زبان کا نام بھی ہندوکو یا ہندکی رکھ دیا ہوگا۔"

موجود دور کا نظرید زیادہ قرین قیاس ہے کہ زبان کا نام دریائے سندھ کے نام سے مشتق ہے۔ فاطر فر اوی کے بقول:

" سندهی"; " سنده کو" یا" مهند کو" کے الفاظ کی میسانیت اس فرق وامتیا زکو

واضح کرتی ہے جو برصغیراوراران میں ''س'اور' ' ف' کے آپی میں تبدیل ہونے کے عموی عمل ہے وجود میں آئی۔'' (۸)

### مندكوزبان كمختلف نام:

ہندکو کے بارے میں چیز جی لکھتے ہیں:

" مندكى يالهندا يا مغرلي پنجالي ايك واحد زبان ہے۔ بير مختلف لېجوں اور بولیوں کا ایک گروہ ہے جے کی مشتر کہ اولی زبان کے ذریعے آپس میں خسلك نبيس كيا جاسكا۔ يه بوليال صوبه مرحداورمغربی پنجاب ميں رائج ہیں۔ملتانی شلع شاہ پورکی بولی، اٹک کے اُس یار بولی جانے والی زبان اورمغرنی پنجالی زبان جو مندووں کی افغانستان میں بس جانے والی تومیں بھی بولتی ہیں شال مغربی پرا کرت کی مخصوص دارث شار کی جاسکتی ہیں۔ ان زبانوں کوحال ہی میں ڈاکٹر ایج ڈبلیوبلی نے علاقہ (گندھارا، کے قديم نام كى مناسبت ، كندهارى كانام ديا ہے۔ خاطر غرنوی زبان کے مختلف لیجوں اور بولیوں کے بارے میں لکھتے ہیں: "جغرافیا کی طور پر ہم شالی علاقوں سے جنوب کی جانب دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر طلتے ہوئے دریا کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ جائیں تو ہمیں اسانی مماثلت اور ملکے طور پر بدلتے ہوئے لیجوں کے بے شاررنگ ملیں کے اور یہ بات ایک نا قابل تر دیدحقیقت بن کرسامنے آتی ہے کہ شالی مااتوں سے جنوب میں سندھ کے دہانے تک جومخلف علاقوں کی تفتلو سننے میں آتی ہان میں ایک بہت بڑا اور گہرا رشتہ ضرور ہے اور ان میں کوئی اجنبیت نظرنہیں آتی۔ یہ مختلف کہے جوایئے علاقوں کے ناموں سے متعارف ہوتے ہیں ان کوئن کریہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان

میں کون کی گفتگو، یا لہجہ یا ہولی زبان کا درجہ رکھتی ہے اور کس لہجے کوہم محض ہولی کہہ سکتے ہیں۔اس مسکلے پرخود جارج گریرین بھی ورطہ جیرت میں مبتلا رہااوراس کا اظہار یوں کیا:

"ہارے لسانی جائزے کے دوران بعض اوقات یہ فیملہ کرنا مشکل ہوجا تاہے کہ ایک خاص انداز گفتگو کو ایک کمل زبان کہا جائے یا کسی دوسرے انداز گفتگو کی بولی عملی طور پر یہ بات بین الاقوامی یا آفاتی سطح پر باور کرانے کے ضمن میں نامکن ہو گئی ہے۔ یہ دوالفاظ" زبان" اور" بولی" اس شمن میں میں ایک بلند و بالا پہاڑ اور ایک پہاڑی کی طرح دو مختلف حیثیتوں کا درجہ رکھتی ہیں۔ کسی کو یہ کہنے میں کوئی باک نہ ہوگا کہ ایورسٹ ایک بلند و بالا پہاڑ ہے اور ہال یورن بال میں ایک بہاڑی ہے۔ باثری بات و دونوں کے در میان حد فاصل کھنچا میں ہوگا کہ ہیاڑی ہے ، لیکن ان دونوں کے در میان حد فاصل کھنچا میں ہوگا کہ ہیں۔"

گرین کے اس نقط نظر کے تحت جب ہم دریا نے سندھ کی مختلف ہولیوں ا کا جائزہ لیتے ہیں تو زبان کی حیثیت ہم سندھی ، ہندی ، ہندوی ، ہندکو یا پنجا بی کو دے سکتے ہیں اور بیٹام من حیثیت الجموع ہوگا۔ بولیاں جوان زبانوں یا ہمار نے نزویک اس ایک زبان کی شاخیں ہیں وہ ہزار نے والی ، تناولی ، چھا چھی یا آئی ، بیٹاوری ، کو ہائی ، میا نوالی ، ڈیرہ والی ، ملتانی ، لا ہوری ، کھین ، کھینز انی ، دوآ بہ شاہ پوری ، تھلی ، بہاولپوری ، لغاری ، سلیمانی ، ڈیرہ غازی خانی ، سکھری ، حیدرآ ہادی ، کھی یا کراچی کی بولیاں ملیانی کو الیاں یا ایک گلدستے کے پھول قراردے سکتے ہیں۔

عاطر غرنو کاان بولیوں کے الفاظ کی مما ثلت کا جائزہ لینے کے بعد لکھتے ہیں:

درگویا پیسب بولیاں ایک ہی زبان کے مختلف روپ یا مختلف لہجے ہیں اور
اس عالمی اُصول کے تحت آتے ہیں جو مسلمہ ہادراس کی رُوسے دنیا کی
ہر زبان کے لہجے ہیں دس پندرہ میل کے بعد کسی قدر تبدیلی آتی ہے۔
دریائے سندھ کے دونوں کناروں کی زبان ایک ہادراس کا موزوں
ترین نام سندھی، مندکی ،سندھ کو یا مندکو ہوسکتا ہے۔اسے بنجا بی بھی کہنے
میں کوئی باک نہیں لیکن در حقیقت لفظ بنجا بی کی قد امت سندھی اور ہندکو
مشتق پیلفظ فاری کے ہندوستان میں ورود کے بعد واضح ہوالیکن ایک اور مندکو
مشتق پیلفظ فاری کے ہندوستان میں ورود کے بعد واضح ہوالیکن ایک اور اس اس نام کاذکر آریوں کی اولین کتاب رگ دید میں بھی آیا ہے۔ اور اس نام کاذکر آریوں کی اولین کتاب رگ دید میں بھی آیا ہے۔ ''(اا)
اس نام کاذکر آریوں کی اولین کتاب رگ دید میں بھی آیا ہے۔ ''(اا)

"سپت سندھو" کامنہوم سات دریاؤں کی دھرتی ہے اور یہی وہ نام ہے جود نیا کے سب سے پُر انی اور مقدی کتاب رگ ویدیس ہماری سرز مین سے لیے استعمال کیا گیا۔"(۱۲)

اورميكس طرك المراق صف خان، كيمبرج مسفرى آف انديا، جلدادل (ص ٨٠) اورميكس طرك حوال المراق المر

ماہرین لسانیات کی اب تک کی گفتگو کا خلاصہ پیہے کہ:

ہمالیہ اور بلتتان ہے بھیرہ عرب تک دریائے سندھ کے کنارے کنارے جوزبان بولی جارہ ہے ، اس کے ہر پندرہ ہیں میل کے فاصلے میں لہجے کی تبدیلی واقع ہوتی ہے اوراً ہے ایک نیانام ملتاہے، مثلاً ہزارہ والی ، پشوری ، کوہائی ، ڈیرہ والی ، ڈیرہ عازی خانی ، ملتانی ، سرائیکی ادر سندھی وغیرہ۔

ہے۔ بلتتان سے ڈیرہ جات تک دریائے سندھ کی مناسبت سے دریا کے دونوں کناروں کی زبان کانام''سندھ کو''یز گیا۔

"کو" زبان کے معنول میں استعال ہوتا ہے۔ بہت سے محققوں نے اس امری طرف توجہ ضرور دلائی ہے لیکن کی نے اس بات کی تشریخ نہیں کی کہ "کو" کیوکر زبان کے معنول میں استعال ہوتا ہے۔ اس شمن میں بھی ہند کو زبان ہی اس لفظ کا شوت پیش کرتی ہے" کو" یا" کو" ( کہو ) ہند کو میں کہنے یا ہو لئے والی چیز ہولی یا زبان میں کہنے یا ہو لئے والی چیز ہولی یا زبان ہوتی ہے۔ ہند کو کہتے ہیں اور یوں کہنے یا ہو لئے والی چیز ہولی یا زبان ہوتی ہے۔ ہند کو کہتے ہیں اور یوں کہنے یا ہو لئے والی چیز ہولی یا زبان ہوتی ہے۔ ہند کو کہتے ہیں افظ کہنا ہے مشتق ہے۔ (۱۲۳)

جنہ بعد میں ایرانی اثرات کے تحت ''س''' ''فی بدلی گئی اور زبان ہند کا یا ہندکو ہوگئی۔

دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر دنیا کی پانچ ہزار سالہ قدیم ترین دادی سندھ کی تہذیب تھی۔

ڈاکٹر محد آصف خان نے ''آ کھیا ہا ہا فرید نے'' میں پنجا بی زبان پر بیڈ نظر پیش کیا: ۱۹۲۱ء سے پہلے تک ہماری تاریخ آریا وک کے آنے کے بعد شروع ہوتی مقی اس وقت کسی کومعلوم نہ تھا کہ ہڑیہ، موئن جود ڈو وغیرہ چیسی جگہوں کے پنچا یک بڑی شاندار تہذیب کے آٹار دفن ہیں۔ یجی امجد' تاریخ یا کتان (قدیم دور)''میں لکھتے ہیں:

"اس تہذیب کا پختہ زمانہ تو ۲۵۰۰ ق مے لے کر۰۰ کا ق م تک ہے۔ لیکن در حقیقت اس کانتلسل ۴۸۰۰ ق م تک ، نظر آتا ہے۔اس کا وائر ہ اثر شالی افغانستان (موجورہ) کے علاقے بدخشاں سے لے کرجنولی ساحل سمندرتک ہے جہاں یہ بلوچتان کے ساحل سے لے کر کاٹھیاواڑ تک محیط ہے۔ پُرانی کھدائیوں میں اس تہذیب سے وابستہ شہر (اور تصبے) حالیس کی تعداد میں تھے گراب ان میں پینکڑوں کی تعداد کا اضافہ ہو چکا ہے۔صرف چولتان میں ڈاکٹر محدر فیق مغل نے تین سوتر پسٹھ مدنون بستیاں ڈھونڈیں جن کا تعلق اس تہذیب سے ہے۔اس کے علاوہ مراعے کول (نزدشکسلا)، جفنگ، جھٹیال، وادی سوات میں غلامی، وادی گول کے کئی مقامات، بلوچتان کے کھی کے علاقے میں اور ممر کڑھ میں اس تہذیب کے آٹار ملے نہیں۔ بھارت میں دریائے تھاتھر (ہاکڑہ) (ایک ہی دریا کے دو نام ہیں یعنی بھارت میں تھکھر اور یا کتان میں باکرہ کے نام سے پکاراجاتا ہے) اور اس کے معاون دریاؤں کا طاس کا علاقدان آ ٹارے پُر ہے۔اس میں راجستھان مشرقی پنجاب اور ہریانہ كے صوبے شائل إلى - يهال جن مقامات سے اس تهذيب كة خار لے ہیںان میں کالی بنکن ،سیسوال، بانے والی،منڈ ااور دوسری جگہیں -טולים

مادی نتافت کی جملہ تفصیلات میں بیرسارا وسیج وعریض علاقہ جے اب ماہرین آ خارقد کے عظیم تروادی سندھ کہتے ہیں، آپس میں مکمل کیسانیت رکھتا ہے۔ اس تہذیب کا سب سے پہلا ملنے والا شہر ہڑ پہ تھا اور اسی وجہ سے اسے ہڑ پن سولا ئیزیشن بھی کہا جا تا ہے۔ دوسرا برا شہر موئن جودڑ و تھا، بعد میں اب گنویری والا بھی ملا ہے جو ہڑ پہ سے برا شہر ہے لیکن ماہر ین نے زیادہ اہمیت ہڑ پہاورموئن جودڑ وہی کودی ہے۔

آریاول کی برصغیر میں آمد ہے پہلے دراوڑ قوم خوشحال اورائن پیندھی۔آریا اپ مسکن ہے اُٹھوں نے ہند میں آکر مسکن ہے اُٹھوں نے ہند میں آکر مسکن ہے اُٹھوں نے ہند میں آکر میں ہندوستان پہنچ۔انھوں نے ہند میں آکر پیشتر کے باسیول (دراوڑوں) کوفوری طور پر شکست دے کراعلیٰ تہذی بستیوں کو برباد نہیں کیا بلکہ یکمل رفتہ رفتہ ہوا۔انڈوآ ریا کیمبری ہسٹری آف انڈیا کے مطابق آریا باخر ہے آئے ،اُن کی گررگاہ جنوبی افغانستان ہیں سلسلہ کوہ ہندوئش کے درے تھے۔وریائے کابل کی وادی، کرم، گوئل اوردوسرے جی دریاؤں ہو ریاول ہے رگ وید کے شعراء واقف تھے۔اُن کی آمد یقینا فوری یلغار نہیں تھی بلکہ آہتہ آہتہ ، رفتہ رفتہ رفتہ سب قبائل نے آنا ٹروع کیا۔ان کی حیثیت مہاجرین کی تھی۔بعض بھماجرین کی تھی۔بعض معقبین کے مطابق بیدورہ ۵ کاق مے شروع ہوتا ہے۔اس سے پہلے دریائے سندھاور ہڑ پہک محقبین کے مطابق بیدورہ ۵ کاق م سے ۵ کاق م تک پہنچایا گیا۔

آریا قوم جب اپنے ملک سے بھاگی اور ہندوستان میں آکر پناہ گزین ہوئی تورفتہ رفتہ طاقت حاصل کرنے گئی اور زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ اس نے یہاں کے قدیم امن پند باشندوں سے لڑنا جمڑنا شروع کردیا۔

آ ریاوں نے دراوڑوں کے کثیر التعداد تبیلوں کو چنوب مشرق اور چنوب مغرب کی طرف دعکیل دیا۔ جورہ کے اُن کوغلام بنالیا۔ اُنھوں نے اپنے ہندو ند ہب کوفروٹ دیا۔ اُنھوں نے ہندوستان میں آئے کے بعد اُن مہذب اوراعلیٰ اقد ار کے باشندوں کے ساتھ ائتہا کی افسوسناک سلوک کیا۔ اُنھوں نے دراوڑوں پر انتہا کی ظلم وستم روار کے اُنھیں حدورجہ ڈلیل وخوار کیا۔ چنانچہ ہڑ چاورموئن جودڑو بر باوجو نے۔ آر ہوں لے دراوڑوں کے دراوڑوں کی بربر بہت اورظلم وستم کا نشانہ بنایالیکن وہ

### اتھیں نیست و نابود نہ کر سکے۔

وْاكْرْمُحْدا صف خان " كميابا فريدن "مي لكفي بين: "لسانیات کے بارے میں جس کی ہے بھی بات کی مہی کہا کہ شکرت ساری جدید بولیوں پنجانی، سندھی، تجراتی، بنگالی، ہندی وغیرہ کی ماں ہے اوربیساری زبانیں ہندآ ریائی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔نئ دریانتوں کی طرف دیکھنے کی بجائے ہرایک نے ولیم جونز، جان بیمز، میکس ملر، جارج گرمرین سنیتی کمار چیز جی کی بات کووزنی تشکیم کرلیا۔ عام طور پر بیرکہا جاتا ہے کہ آریا اپنے ساتھ ویدک بول لے کر آئے تھے جس میں انھوں نے رگ وید کھی۔ جب بیرویدک بولی مرورزمانہ سے كزوريدنے لگى تويانى (٥٠٠ ق) نے اثنا اوھيائے ميں اے كرامر کے اُصولوں میں ڈ ھالا، پھر بیاب بھرٹش بنی اوراس نے جدید بولیوں کا روپ دھارا۔ يمال يهوال بيدا ہوتا ہے كمشكرت بريا في سات سوبرى ك بعدا پناروب كيول بدلتى ربى؟ وه كياعوائل تفي كداس برمرتبدايك ئى شكل اور بزاروں كى كنتى ميں نے الفاظ ديے جاتے رے؟ اگر جم سيتھى سلجمائي تو كو كي مشكل با تي نهيس ره جاتي -اس كاسيدها سا ذا جواب ميه ہے کہ دہ مقامی بولمیاں تھیں جوشنکرت کا روپ بدلتی رہتی تھیں اور اس کے ذخير والغاظ من اضاف كا باعث بنتي ربين \_ آريا يبان قابض مو كئ رین یہ سے اوسکتا ہے کہ وہ یہاں کے لوگوں کی بولی اور باشندوں کی زندکی ے متاثر ندہوئے ہوں۔ ڈاکٹرایس کے پیمز جی نے لکھا ہے کہ رم اور اوا کون کے نظریے ، بوک ساوھن ، شواور وشنو کے بارے میں هُ أِن اور فالنايانية خيالات، يرالول اور وبركا قما مين موجود ويومالا كي قص

سب غیرا ریائی ہیں۔اس کے علاوہ لباس میں دھوتی اور ساڑھی، شادی
ہیاہ کی رسموں میں مہندی اور ہلدی کا استعال ،املی، ناریل، چاول، پان،
سپاری کے ساتھ مذہبی تعلق وغیرہ سب کچھ آریوں نے یہاں کے اصلی
باشندوں سے سکھا۔ ''(۱۲)

آریاؤں کے غلبے کے بارے میں خاطر غرنوی لکھتے ہیں:

' شالی علاقے کے ہندکو ہولنے والوں کو تو تملہ آور کہیں وکیل نہ بائے البتہ شال مغربی دروں کے راستے ہندوستان میں داخل ہوکر انھوں نے آگے ہو ہونے کا راستہ بنایا۔ اس علاقے پر بھی ان تملہ آوروں کے ثقافتی اورلسانی اثر ات دوسر ے علاقوں سے کی قدر کم مرتب ہوئے ہوں گے کہ ان کہ ان کا زبان اس علاقے کی زبان کو چھوتی ہوئی گزرگئی کیونکہ اُن کا ہدف وسطی ہندوستان کا دریا وک والا زر خیز علاقہ تھا اور پھر بعد میں اٹھوں نے اعلی ثقافت والے منظم علاقوں کا رُخ کیا، لیکن اس سے قطعی طور پر انکار مکن نہیں کہ دریائے کا بل کے کنار سے وہ صرور رُئے ۔ رگ وید میں دریائے کو بھا (کا بل) کا تذکرہ ان کے تمدن اور وہاں تھہرنے کا شوت دریائے کا بل کے کنار سے وہ صرور رُئے ۔ رگ وید میں بشکل وتی (چارسدہ) آریا تو م کا ایک اہم مرکز دریا۔ ا

وليم ولن انثر ما برين شرقيات كمطالع ك بعد لكفة إلى:

"ان بیانات سے خابت ہوتا ہے کہ شالی ہندگی زبائیں براو راست منظم منظم کے مشتق نبیں ہیں بلکہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ مشکرت سے بھی قدیم نالباویدوں کے زمانے سے پیشتر یہاں ایک ایسی زبان مروج تھی کہ جس سے منظم سے اور قدیم پراکر تیس بعنی مقامی بولیاں وجود میں کہ جس سے منظم سے اور قدیم پراکر تیس بعنی مقامی بولیاں وجود میں

آئیں۔ جیسے جیسے زبانہ گزرتا گیاان دونوں زبانوں کے درمیان اختلاف
کی حدیں بردھتی گئیں۔ آخر سنسکرت نے ایک مصنوی زبان کی حیثیت
سے وہ صورت اختیار کرلی جو پاننی گرامر (۱۵۰قم) میں نظر آتی ہے۔
اس کے برعکس پراکرتوں کی قدیم صورت ورہ رویجی کی گرامر (قریباً ایک صدی قبل سے) میں ملتی ہے۔
صدی قبل سے) میں ملتی ہے۔''(۱۸)

مسارتم سنن لكية بين:

"اس میں کوئی شک وشبہ کی گنجائش کم ہے کہ دراوڑی زبا نیں در حقیقت شال مندوستان کے مغربی علاقوں میں کھل کھول رہی تھیں جبکہ انڈ ویورو بین تتم کی زبانیں شال مغرب کے حملہ آ وروں نے متعارف کرا کیں۔

ڈاکٹرٹیر بہادر پی ہندکوزبان کے ہزارہ میں دائج ہونے کی دجہتے ہوں پیش کرتے ہیں:

(آریوں کا) زمانہ ۲۰۰۰ ق م ہے ۲۰۰۰ ق م کے ہے۔اب سے کوئی چار

ہزار سال پہلے آریا قوم ہندو کش پہاڑ عیور کرکے براستہ کا بل ،غزئی ، قندھار

اور کوہ سلیمان وادی سندھ میں واغل ہوئی۔اس علاقے میں خاص کر کنڑی

اور نندھیاڑ میں مواضعات کے نام منظرت میں ہونے سے ظاہر ہوتا ہے کہ

آریا دُن کا کمک تے بے دخل کرکے قابض ہوگے اور دراوڑ قوم کو

جواس خطے کے مالک تے بے دخل کرکے قابض ہوگے اور دراوڑ قوم کو

جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف دھیل دیا۔اگر بیم مفروضہ جی ہوتو دراوڑ قوم

کے افراد ہزارہ کے شال مشرق پہاڑوں میں بھی آگر آباد ہوگے ہوں گے

ان سے پہلے ہندوستان تبیلوں کی ذبائوں اور بستیوں کا مجموعہ تھا۔

اس ذبان کی کوئی تاریخ نہیں کھی گئے۔ بیا یک علاقائی بول ہے اس کا

کوئی لڑی پڑنیس کین دیہات میں اس زبان کی شاعری اور زندگی کے مسائل

کواس زبان میں نہاتی عمدگی اور سادگی ہے طی کیا جاتا ہے۔ اس زبان کے

متعلق کہا جاتا ہے کہ آریاؤں اور وراوڑ قوموں کی زبانوں کے طاپ سے

پیدا ہوئی ۔ فاتح اور مفتوح نے ایک و وسرے کی زبان پر اثر ڈالا۔

وراوڑی زبان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ بیڈ بان پاکستان کی کسی نہ کسی بولی

پرجنی ہوگی یعنی دیسی بولیاں جنھیں کول وراوڑ ہولتے تھے۔

گریرین ماہر لسانیات نے اپنی کتاب (لسانیاتی تبمرہ ہند) وراوڑی ہندکو

اور اُر دو کے بالمقابل الفاظ کی ایک فہر ست دی ہے۔

اور اُر دو کے بالمقابل الفاظ کی ایک فہر ست دی ہے۔

| أردد        | ** * *.       | مثركو         | * * *                                   | دراوژی |
|-------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|--------|
| کناره.      | <b>.</b> ₩ 10 | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | . :                                     | النذا  |
| کان         |               | ٠ . کن .      |                                         | بحن -  |
| 17.         |               | (1/2) /2      |                                         | نجم    |
| لهو         | 1 .           | . رت .        | 4 6                                     | رت     |
| <b>6333</b> |               | (a.a.         |                                         | 393    |
| 16          |               | ۲             | *** · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 2      |
| ، با تھ     |               | 258           | *                                       | £1     |

ہندکواور دراوڑی زبان کے ان الفاظ کی مماثلت سے ان خیالات کو اور
زیادہ تقویت پہنچی ہے کہ آریوں کا داخلہ ہندو پاک سے قبل پاکستان کی
بولیوں میں ہندکو کا بھی بڑا چرچا رہا ہوگا۔ قدیم دلی بولیوں کی مخصوص
علامتوں اور دراوڑی زبانوں کے الفاظ کا آج تک ہندکو میں پایا جانا ہے
سب با تیں اے دلی زبانوں کی فہرست میں لے آتی ہیں۔ سیای اعتبار

ے ہزارہ کا تعلق صوبہ سرحدے ہے لیکن ثقافتی ولسانی اعتبارے بیشلع پنجاب سے وابستہ رہا ہے۔ اس لحاظ ہے سرحد میں نمائندہ حیثیت ہزارہ کی ہندکوکو حاصل ہے اور میہ جغرافیا کی رہند کے ماتحت نوے فی صد پنجا بی ہندکوکو حاصل ہے اور میہ جغرافیا کی رہند کے ماتحت نوے فی صد پنجا بی ہے۔ سرحد میں ہندکو کے نام اور شاخیں ہیں مثلاً ڈیرہ والی (ڈیرہ اساعیل خان) کو ہائی اور پیٹا وری (کو ہائے اور پیٹا وری (کو ہائے اور پیٹا وری ) کے نام مشہور ہیں۔ نورہ ا

واکٹرشر بہادر نے ہندگوزبان کے بارے میں بہت ہے اہم سوالات اُٹھائے ہیں۔
سنگرت کے بارے میں توبہ بات عیاں ہے کہ پنڈ توں نے اس زبان کوشر دع ہے ہی عوام ہے
دور رکھا اس لیے کئی پراکر تیں ارتقا پذیر ہونے لگیس۔ مہاتما بدھ کی تعلیمات کے لیے ایک عوامی
زبان کی ضرورت تھی اس لیے اس نے اپنے علاقے کی عوامی زبان پالی کا انتخاب کیا ہم ہندی تو
اس کے بارہ چودہ سوسال کے بعد معرض وجود میں آئی۔ آریوں نے ذات پات کی تقسیم کی توبدھ
مت اور جین مت ند ہب کا دور دورہ ہوا ، ان غدا ہب نے بت پری کو اپنانے میں کوئی برائی ند تصور
کی چنا نچے سنگ تر اشی فد ہب کا حصد بن کر خوب کھلی پھولی۔ پراٹا شیک الا ہندومت ، بدھ مت ، جین
مت تینوں فد ہوں کے پیروکاروں کے لیے متبرک شہر رہا۔ شہر کی قد امت کا ذکر کرتے ہوئے
واکٹر ڈار کہتے ہیں:

شکسلاکی اس اہمیت اور اس سے ہندکو کے تعلق کو واضح کرتے ہوئے خاطر غزنوی

لكهة بن:

"فیکسلا اوراس کے مضافات میں آج بھی ہندکو یا چھاچھی ہندکو زبان
بولی جاتی ہے۔ بیا یک واضح امر ہے کہ بیزبان جوآج یہاں کے چے چے
پر بھیلی عوام کی بولی ہے صدیوں سے بولی جاتی ہے اور مختلف انسل
عکمرانوں کی حکومتوں کے اثرات کے باوجود برقرار ہے۔ یہاں سے جو
کتے برآ مدہوئے ہیں ان میں خروثتی زبان ورسم الخط نمایاں ہے۔ ان
خروثتی کتوں میں ہندکوزبان پکارپکا رکرا پی قدامت اور زندگی کا ثبوت
پیش کررہی ہے۔

ایسے کتے جو نیکسلا ہے برآ مدہوئے ہیں اُن میں ایک خاص کتے انہائی ایست کا مظہر ہے۔ اس کتے کا تذکرہ و اُلائر سیف الرحمٰن وار نے اپنے مقالے Epigraphical Evidence From Taxila میں کیا ہے۔ یہ کتبدال لیے اے ایج واٹی اپنی تحقیق کیا ب Peshawar میں کیا ہے۔ یہ کتبدال لیے بھی اہم ہے کہ اس میں پیٹا ور کا ذکر ہے اور اس میں تاریخ بھی کندہ ہے نیز کتے کے نصب کرنے کی وجہ تسمیہ بھی وی گئی ہے۔ سب سے بڑھ کریے کہ ایسا بھوت مہیا کرتا ہے جس سے پہلی صدی عیسوی کی ابتدا میں ہندکو زبان کے دوائی کا جوت ملیا ہے۔ اس میں ابتدا میں ہندکو زبان کے دوائی کا جوت ملیا ہے۔ اس میں ابتدا میں ہندکو زبان کے دوائی کا جوت ملیا ہے۔ اس میں ابتدا میں ہندکو

ڈاکٹر سیف الرحمٰن ڈار شیکسلا کے شمن میں وہاں کے حکمرانوں ، ان کے قداہب، تہذیب اور تحریروں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں:

" ..... بیر حکومتیں اپنی مختلف نسلوں کی وجہ سے الگ ندا ہب ارسم ورواج اور استعمال میں ہولے والی مختلف تحریریں یا رسم الخط جوان کی زبانوں کے

...... فیکسلامیں برجمنی رسم الخط کا رواح بھی رہا۔ بیتحریر بھارت کے موجودہ ناگری اور ہندی رسم الخط کی اصل ہے پھر بھی ہندو پاک میں جتنے بھی رسم الخط ملے ہیں، برجمنی ان سب میں قدیم ہے۔ ارای اور خروشتی دونوں دائیں سے ہائیں کھے جاتے ہیں۔

خروشی رسم الخط ۳۰۰ ق م سے پانچویں صدی عیسوی تک لینی سات سو برس تک رائج نظر آتا ہے۔ گندھارااس رسم الخط کی جائے پیدائش تھی لیکن اس کا استعمال دور دور تک کے علاقوں میں پھیلا ہوا تھا۔" (۲۳)

ڈ اکٹرسیف الرحلٰ ڈارنے جس کتبے کا نہ کور کیا اس کتبے کی زبان سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آج سے دو ہزار برس پہلے بھی ہند کورائے تھی اورالی اہم زبان تھی جس میں صدیوں تک زندور ہے والے کتبے کھے جاتے تھے۔

ہندگوزبان کی اس بحث کوسیٹے ہوئے خاطر غرنوی کا بیان ورج کرتے ہیں:

''وادی سندھ کی زبائیں ہروور میں حاکموں کی زبانوں کو برواشت کرتی

رہی ہیں اوران کے ہمراہ روز مرہ کے الفاظ جذب بھی کرتی رہی ہیں۔ان

زبانوں نے اپنے ہزاروں سال پُرانے الفاظ کو خیر بادئیس کہا البتدان کی

لغت میں اضافہ ہوتا رہا، لیمنی لغت میں اضافہ بھی ان زبانوں کے ارتقاکا

ایک واضح پہلوہے۔

ہندکو نے ہر دور میں اپنے چاروں طرف یا اوپر مسلط کی ہوئی زبانوں کو پرے نہیں دھکیلا بلکہ اُن کے کام کے الفاظ کو تبول کیا اور ان کو بھی کام کے الفاظ عطاکے۔

ہندکو نے اپنے قریب قریب پھلتی پھولتی زبان کے الفاظ لیے اور اُسے اپنے الفاظ دیائے۔''(۳۳)

### علاقائي تاريخ:

ا۱۹۲۱ء ہے پہلے ہم اپنے علاقے کی تاریخ کوکی اور انداز ہے جانے اور دیکھتے تھے لیکن ہڑ پہاور موئن جو دڑوکی کھدائی ہے زمین بول شہروں کے آٹار برا مرہوئ اور ماہرین آٹار میں آٹار مرد کے اور ماہرین آٹار میں ایک دوسرے سے کھل میں۔

### بقول فارغ بخارى:

 سامان تھا۔ نالیاں زمین دوز تھیں۔ سرئیس سیدھی اور با قاعدہ بلان کے مطابق بنی ہوئی تھیں۔ ان کی زبان جو تختیوں پر کندہ ہے ابھی تک پڑھی نہیں گئی۔.....

..... بیتدن کوئی دو ہزار سال قائم رہا۔ بیلوگ کانبی کے ہتھیار استعال کرتے تھے اور غالبًا ابن پیند تھے۔ چنانچہ جب ڈیڑھ ہزار سال ق م میں جنگجو آریا قوم موجودہ افغانستان ہے اس برصغیر میں داخل ہوئی توبیہ لوگ ان کامقابلہ نہ کر سکے اور بیتہ ڈیب تقریباً تقریباً معدوم ہوگئی۔ ''(۲۵)

آریوں کی برصغیر میں آمد کے بعداس علاقے کی تاریخ میں نمایاں تبدیلی واقع ہوئی۔
اریان کے بخاشتی حکمران داریوں کبیر نے ایک مہم بھیج کر قندھارادر ٹیکسلا کے علاقوں کو بھی اریانی سلطنت میں شامل کرلیا۔ اس خاندان کے بانی بادشاہ سائرس نے پہلے ہی مغربی پاکستان کا جنو فی حصہ فتح کر لیا تھا۔ اس طرح سارا مغربی پاکستان ایرانیوں کے تسلط میں جلا گیا۔ ایرانی اثرات کے تحت خروشتی رسم الخط لکھا جانے لگا در چوشی صدی عیسوی تک با قاعدہ درائے رہا۔ خروشتی رسم الخط کے خروشتی رسم الخط کی طرح دائیں سے بائیں لکھا جاتا تھا۔

بقول فارغ بخارى:

ون بون افی فات سکندراعظم آخری بخاخشی شہنشاہ دارائے سوم کوشکست
دیتا ہوا ۲۳۱ ق مے آغاز میں یہاں آیا۔ نیکسلاکا ہندوراجا انہمی اس کا
مطبع ہوگیا البتدر چنا دوآ ب کے راجہ پورس نے پوری ہمت کے ساتھ
سکندراعظم کا مقابلہ کیا محرفکست کھائی۔ سکندر سسندھ کے رائے
واپس چاا کیا محراس کے جالشینوں یعنی باختری حکمرانوں کی بدولت بعد
شیل نہاں ہونائی اثرات بھلنے کی صورت پیدا ہوگی۔ اس سے پہلے اس
طرف مہارا جاا شوک (۲۲۲۲۲۲ قم) کی دجہ سے بدھ مت کوفروغ

ماصل ہوا۔ مہارا جا اشوک نے ٹیکسلا میں بدھ یو نیورٹی کا اجرا کر کے اس شہر کو بدھوں کا بہت برا مرکزی مقام بنا ڈالا۔ ضمناً بید کہنا ہے جانہ ہوگا کہ پشاور کے قریب شہباز گرھی میں مہارا جا اشوک نے جو کتبہ کندہ کر ایا تھا وہ فروث سم الخط میں ہے۔ جیسا کہ ابھی ابھی اشارہ کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں اہم تبدیلی پھر باختر کے یونانی بادشا ہوں کی وجہ ہے ممل میں آئی۔ اُن کے سب سے بوٹ بادشاہ وی ناندر (۱۸۰ تا ۱۲۰ ق م) نے مکالا (سیالکوٹ) میں ابنادادالسلطنت بنایا۔ اس طرح آلی طرف گندھارا اور ٹیکسلا میں یونانیوں کا فن سنگ تر اشی رواج پذیر ہواا در بہت جلد بدھ کورٹیکسلا میں یونانیوں کا فن سنگ تر اشی رواج پذیر ہواا در بہت جلد بدھ کے اور دوسری طرف لوگوں کی زبان پر یونانیوں کی در آلہ کی ہوئی غیم نجوم کی بہت کی اصطلاحات جاری ہوگئیں۔ لاز ما یہاں در آلہ کی ہوئی غیم نجوم کی بہت کی اصطلاحات جاری ہوگئیں۔ لاز ما یہاں کی زبان پہلے دیدگ سنگرت پھر ڈنداور پہلوی، بعد میں یونانی زبان کے متاثر ہوئی۔

ولادت می کتریب ایک اور قوم یمان وارد موئی، اے ساکا کہتے تھے۔

یہ ایک بہت بڑی قوم تھی اور اس کی ایک شاخ کا نام کشان تھا۔ کشان

خاندان کا سب ہے بڑا بادشاہ کشک (۱۲۰ء تا ۱۲۲ء) تھا جو بدھ مت کا

پیرو تھا۔ اس نے پشاور کو اپنا وار السلطنت بنایا۔ اے شاہ گندھارا کہا جاتا

ہیرو تھا۔ اس نے پشاور کو اپنا وار السلطنت بنایا۔ اے شاہ گندھارا کہا جاتا

ہیر و تھا۔ اس نے پشاور کو اپنا وار السلطنت بنایا۔ اے شاہ گندھارا کہا جاتا

ہیر و تھا۔ اس نے پشاور کو اپنا وار السلطنت کا ٹارپشاور میں دریافت کے

ہیں۔ گندھارا آرٹ کوجس پر یونانی سنگ تراثی کا گہرا اثر تھا، اس کے

ہر یس بڑا فروغ حاصل ہوا۔ کشالوں کی سلطنت کا ٹیلا حصہ یعنی سندھ کا

مای قد ایران کے سامل ہوا۔ کشالوں کی سلطنت کا ٹیلا حصہ یعنی سندھ کا

مای قد ایران ہے سامانی ہادشاہوں کے سلطنت کا بعد فتح کر لیا لیکن

مای قد ایران ہے سامانی ہادشاہوں کے بعد فتح کر لیا لیکن

مای قد ایران کی۔ مللات یا ٹیج یں صدی جیسوی تک موجود رہ تی جس کا

فائمہ سفید ہنوں نے کیا جو بلائے بے در ماں بن کر کابل، گندھارا اور پنجاب پرنازل ہوئے اور ہندوؤں کی گیتا سلطنت کوتاراج کرتے ہوئے شالی اور وسطی ہندوستان پر چھا گئے۔ (۲۷)

میلمانوں کی برصغیر میں آ مدے پہلے شال مغربی سرحد کی زبان اور معاشرے میں عاصی تبدیلیاں آ چکی تھیں۔ اس عرصے میں راجا ہر آن کا خوش حالی کا دورر ہا پھر ہندومت اور بدھمت نروال پذیر ہوگیا۔

کے ہا ہمی اختلافات بہت بڑھ گئے۔ بہمی مت کوعروج مل گیا اور بدھمت زوال پذیر ہوگیا۔
میلمانوں نے بلوچتان کے کرانی جے فتح کر لیے۔ محمد بن قاسم نے ۱۲ے میں سندھ فتح کیا اور
سندھ اور ملتان کوخلافت امنیہ کے جے بناویے۔ عربوں نے تین سوسال تک یباں حکومت کی اور
سندھ اور ملتان کوخلافت امنیہ کے جے بناویے۔ عربوں نے تین سوسال تک یباں حکومت کی اور
سندھ اور ملتان کوخلافت امنیہ کے دور میں پھیلا۔ قطب الدین ایک کے دور میں اسلام
سندھ کے دور میں اسلام اس عظیم فاتح کے دور میں پھیلا۔ قطب الدین ایک کے دور میں اسلام
برصغیر کے تمام علاقوں میں پھیل گیا۔ سلطین نے دبلی کو اپنا وار الخلاف بنایا۔ مغربی پاکستان کے عداروں معاشر تی مقافق اور خربی تبدیلیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس زمان معاشرے کی میں منگول ایک عذاب بن کر نازل ہوئے۔ خونخوار منگولوں سے جان بچانے کے لیے ہزاروں
اہل علم مسلمان وسط ایشیا ہے بھاگ کر یہاں آ گئے۔ اُن کی آ مدسے ہمارے معاشرے کی تہذیب و نقافت پہلیاں اثریزا۔

عظیم مغلوں کا زیانہ فوشحالی اور امن وابان کا تھا۔ اٹھارھویں صدی کے وسط میں برگال اور ہدراس کی طرف انگریز وی کا اثر بوجے لگا۔ انگریز ایک طاقت بن کرا بھرنے گئے اور ۱۸۵ء میں مغلوں کی سلطنت فتم ہوگئی۔ انگریز اس سے پہلے ہی پنجاب اور سرحد کر مارچ ۱۸۳۹ء میں اپنی میں مغلوں کی سلطنت فتم ہوگئی۔ تیام پاکستان تک مغربی پاکستان کے زبان واوب اور معاشرت میں کانی تہدیلیاں رونما ہو کیس۔ ہندو اور مسلمان وونوں تو میں اپنے اپنے محصوص نظر بول سے واب تا مام مقامی زبانیں انگریز کی الفاظ کو اسپے و خیرہ واب تا مام مقامی زبانیں انگریز کی الفاظ کو اسپے فرخیرہ

الفاظ میں شامل کرتی رہیں لیکن ان کا ادب کوئی نمایاں تبدیلی نہیں دکھا سکا۔ قیام پاکستان کے بعد نثری ادب میں ترقی ہوئی اور میکا تکی اصطلاحات کی بڑی تعداد سب زبانوں میں داخل ہو گئیں۔

فارغ بخاری معاشر تی اور شافتی پس منظریوں بیان کرتے ہیں:

"اس خطے کے مختلف حصول میں سے جو پُرانے کھنڈرات برآ مدہوئے ہیں وہ ہندو تہذیب اور کلچر کے آئینہ دار ہیں۔ ہزاروں سکے بھی ملے ہیں جن يرسنكرت كالفاظ مرقوم بين-ان آ ثارے ظاہر موتاب كه قديم ز مانے میں گندھارا کا علاقہ ہندوؤں کی تہذیب کا بہت بڑا مرکز رہاہے۔ یہاں سے بدھ کے جمعے بھی دستیاب ہوئے ہیں جو بدھوں کے عروج کی داستان سناتے ہیں۔ مجسے کشان حکمران کنشک کے زمانے اور بعد کے ہیں، کیونکہ ای کے عہد میں" مہایانہ" لینی بدُھ کو خدا کا اوتار ماننے کا عقیده شروع موا اور گندهارا آرث وجود مین آیا۔ مندووں اور بدھوں کے اثرات کے ساتھ ساتھ ایرانی تہذیب کے اثر ونفوذ کا ذکر بھی ضروری ہے۔جیسا کہذکر ہو چکا ہے دار ہوں کبیر کے زمانے میں خروشی رسم الخط وادى يشاور مين شروع موا تحااور پحركي سوسالول تك يهال رائج ر ما اس لیے اس علاقے کی ثقافتی اور معاشرتی پس منظر کا جائزہ لیتے ہوئے ہندوؤں، قدیم ایرانیوں اور بدھوں کے مختلف تہذیبی اثر ات کوزیر نظر رکھنا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مندرجہ بالا آثار کے علاوہ پیثاور کے گردو نواح میں ایرانی ماحول کاعکس بھی موجود ہے۔ گندهارا آ رث جس فن سنگ تراشی کی دجہ سے وجود میں آیا وہ باخر کے بینانی بادشاہوں کے ذریعے یہاں وارو ہوا تھا۔ چٹانچہ جہاں تک بیرونی تہذیبوں کا تعلق ہے ہم ایرانی کے علاوہ بینانی اثرات کو بھی نظرانداز نہیں کر کتے ۔مسلمانوں کی آ مدے پہلے اس خطے میں جتنی اقوام وارد ہو کمیں، انجام کار ہندو ندہب اختیار کر گئیں اور جومعاشرہ بیدا ہوا اگر چہ مختلف تہذیبوں کے عناصرا پنے اندر رکھتا تھا مگر بنیا دی طور پر ہندومعاشرہ تھا۔

جب اس خطے میں اسلام پھیلاتو معاشرتی اور ثقافتی پس منظر میں دورس تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ بت برتی اور اس سے متعلق فنون متروک ہو گئے۔مندروں اور پاٹ شالوں کے ساتھ مجدون اور کمتبول کی عمارات بھی نظر آنے لگیں۔ شادی بیاہ کے طریقوں، کھانے یہنے کی اشیاء، عبادات ومعاملات، زبان اور لكهن يرصن، ظاهرى بيئت، الغرض مريز مِن تبديلي بيداموگي اورتو حيدورسالت کي بنياد پرايک نيامعاشره انجرا\_ پٹھان توم نے کھے دل سے اسلام قبول کیا تھا۔ گوجراور کھور بھی اس سلسلے میں پیھے ندر ہے اور اس طرح اس خطے میں ایک وسیع اسلامی معاشروا بنی جملة خصوصيات كے ساتھ ظاہر ہواليكن اس كايد مطلب نہيں كداسلام قبول كرنے كے بعد بيلوگ يكسرتبديل ہوگئے بلكه معاشرے ميں برانی رسوم کے نشانات دریتک موجود رہے، توحیدورسالت کی اساس پر وصدت فکر پیدا کرنے کے بعداسلامی مقامی حالات سے متعلق فروعی اختلا فات . ے چندال معترض نہیں ہوتا۔ چنانچہ بہال بھی بہی ہوا۔ رقص جس کی اصل ہندو معاشرے میں نہ نہی تھی اب محض ثقافتی اور برمی تفریح کی حیثیت سے باتی رہ گیا۔علاوہ بری جنگ کے دوران فتح کی صورت میں اظہارمسرت کے طور برہمی ناچنا جاری رہا۔ ناج کے ساتھ گانا لازماً ہوتا ہے اور وہ بھی آج تک اس خطے کا خاصا بنا ہوا ہے۔اس ملاقه میں سادگی جوبعض دفعہ درشتی کی حد تک پہنچ جاتی تھی ، جنگ جو کی ،

مروت، حمیت اور مہمان نوازی کے اوصاف پہلے سے موجود تھے۔ اسلام نے انھیں اور نکھارا۔

\*\*\*



## الله مندكولوك ادب

اوک اوب کی بھی زبان کے اوب کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہ لوک اوب دواہم حصول پر مشتل ہوتا ہے ۔ اوک اوب دواہم حصول پر مشتل ہوتا ہے ۔ اوک شاعری اور نثری لوک اوب آن لکھے اور سینہ ہسینہ شقل ہونے والے بھی ہو سیتے ہیں آور تر ری شکل میں بھی ۔ لوک اوب کو عوام اپنی روز مرہ زندگی میں برتے ہیں ای طرح بیزبان دو وعام ہوتا ہے۔

لوک ادب کی علاقے کی تاریخ ، واقعات ، روایات ، رسم وروائ ، جذبات واحداسات ، توہمات اور غذبی ، معاشی ومعاشر تی حالت ہے جنم پاتا ہے ۔ لوگ ان روایات کوخوبصورت رنگ دے کر واقعات ، جذبات واحساسات کوخوبصورتی ہے سموکر چیش کر دیتے ہیں۔ معاشی ومعاشرتی حالات ، رزمیہ ، ہزمیہ ، عشقیہ واقعات وروایات کولوگ ایک آ ہنگ دے کرلوک گیتوں کے قالب میں ڈھال دیتے ہیں۔

لوک ادب میں لوک شاعری لینی لوک گیت، رزمید و بزمید واقعات سے متعلق نظمیں، معاشی و معاشرتی حالات سے متعلق گیت، سیر وشکار کے موضوعات سے متعلق گیت، عشق و محبت سے متعلق گیت، شادی بیاہ سے متعلق گیت، اخلاتی اقدار اور پندونصائے سے متعلق منطق اسلامی بیاہ سے متعلق گئیں، ندہبی شخصیات کا کردار اور خلتی خداکی رہبری، دینی موضوعات سے متعلق نظمیس، لوریاں اور پہلیاں شامل ہوتی ہیں۔

نثری نوک ادب کے اہم اجزایہ ہیں: لوک داستانیں، لوک کہانیاں، لوک رومان، سرب الامثال، تابیحات، محادرات اورا توال۔ لوک داستانیں اورلوک کہانیاں ہر دور ش موجود رہتی ہیں۔ اس لیے ان میں ہر دورکا تھوڑا سارنگ شامل ہوجاتا ہے، اس میں فطرت کاحسن بھی ہے اورانسان کی بے لوث سادگ، پُر خلوص محبت اور زندہ رہنے کی جدوجہد بھی۔ لوک داستانیں اورلوک کہانیاں اپ ماحول، روایات، اعتقادات اورخواہشات پر ہنی ہوتی ہیں۔ لوک کہانیاں ساجی اور نج خی اس کے نتیج میں پیدا ہونے والی نفر تیں اور کدور تیں، معاشرتی دکھ در داور معاشرتی اخلاتی افتادار کواُجا گر کرنے میں بیدا ہونے والی نفر تیں اور کدور تیں، معاشرتی دکھ در داور معاشرتی اخلاتی اقدار کواُجا گر کرنے میں ایم کر دارا داکرتی ہیں۔ لوک کہانی کی خاصیت سے ہے کہ اس میں مقامی رمگ مات ہے۔ ہر سرز مین کی لوک کہانی کا اپنا مزاح ہوتا ہے، اپنارنگ اور اپنا تاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کی ملک، کی قوم اور کی قیم اور کی قیم اور کہانی ہیں متی کی اور اپنا تاثر ہوتا ہے۔ اس لیے کی ملک، کی قوم اور کی قیم قیم اور کی قیم اور کی قیم اور کو کھی کی کے۔

حقائق اورروایات کے باہمی گذید ہے معرض وجود میں آنے والے لوک رومان لوک اوب کا انتہائی حسین حصہ ہوتے ہیں۔ سادگی اور سپے جذبوں کے عکاس ہوتے ہیں۔ ضرب الامثال کی زبان اور تو م کے صدیوں کے تجربات کا نچوڑ ہوتی ہیں۔ یہ جنتی زیادہ تچی ہوتی ہیں اتن ہی زیادہ زبان دو عام اور برحل استعال ہوتی ہیں اور زبان و بیان میں حسن اور شکفتگی بیدا کرتی ہیں۔ ہندکولوک ادب بہت قدیم ہے۔ اس کی بعض اصاف دو ہزار سال ہے بھی قدیم ہیں۔ لوک نٹری ادب میں لوک کہانیوں کے علاوہ ضرب الامثال، تلمیحات، محاورات اور تشیبهات کے معاطم میں ذبان بہت باڑوت ہے، ہزاروں امثال، محاورات اور تشیبهات کے معاطم میں موجود ہیں اور روز مرہ زندگی میں استعال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گفتگو میں سلاست، اختصار، موجود ہیں اور روز مرہ زندگی میں استعال ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گفتگو میں سلاست، اختصار، خوبصورتی اور تنہیم یا کی جاتی ہے۔ علاوہ ازیں ان امثال میں سے پینکٹر وں اُردواور فاری کی امثال

لوک ادب کی قدیم اور ہاڑوت اصناف میں لوک گیت بھی شامل ہیں۔ان میں شادی ،یاد کے گیت، ماہیا اور چار ہینہ خصوص اہمیت کے حامل ہیں۔ بدلوک گیت معاشی و معاشر تی

ے بہت گہری مطابقت اور مناسبت رکھتی ہیں۔ بعض کے بارے میں تو بوں محسوس ہوتا ہے کہ

ہند کو کا اُردویا فاری میں ترجمہے۔

حالات، اخلاقی اقد ار، روایات اور بہتر مستقبل کی تو تعات وخواہشات کے آئینہ دار ہیں۔ ہند کولوک گیتوں کے بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں:

## III (۱) ہندکولوک شاعری

لوک شاعری عام طور بر کسی زبان کا بنیادی ادب یا شاعری ہوتی ہے۔ بیاوام کی معاشرتی، معاشی ، سیاسی اور اخلاقی زندگی کی عکاس ہوتی ہے۔ لوک شاعری فنی لطانتوں اور شاعرانہ بیچید گیوں اور شعری ضابطوں کا خیال رکھنے کی بجائے جذبوں کی گیرائی گہرائی، وسعت، ساوگی اور سیائی کی ایمین ہوتی ہے۔

لوک شاعری اپنے دور اور اپنے علاقے کے اہم اور نا قابل فراموش واقعات، احساسات، جذبات اور اہم شخصیات کی قابل فدر خدمات آ ہنگ کے ساتھ بیان کرتی ہے۔ یہ زندگی کی اور خی نجی، جرواستبداداور وہنی نا آ سودگیوں کو بردی خوبصورتی اور سادگی سے بیان کرتی ہے۔ لوک شاعری وہاں کے رہنے والوں کی رزمیداور برزمیدزندگی کی متند تاریخ کا درجہ رکھتی ہے کیونکہ اس شاعری کے فالتی خورعوام ہوتے ہیں ایک ہے کیونکہ اس شاعری کے فالتی خورعوام ہوتے ہیں

اس لیے کی کو حقائق چھپانے یا تو ژموڑ کربیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔لوک شاعری عام طور پر معاشرے کے بڑے جھے میں سنی اور برتی جاتی ہے۔وقت کے ساتھ ساتھ اس میں رنگ بدلتار ہتا ہے، کھار پیدا ہوتار ہتا ہے۔

لوک شاعری لوگوں کی چھوٹی تھوٹی انفرادی خوشیاں اوراجہا عی مسرتیں سیٹے ہوتی ہے۔
ان بظاہر چھوٹے چھوٹے واقعات پرلوک گیت موعرض وجود میں آتے ہیں اوران واقعات کو
ان مٹ اورابدی بنادیتے ہیں ۔لوک شاعری کا یہ پہلوشاعری کو بمیشیر وتاز ور کھنے کا ذریعہ ہے۔
لوک شاعری میں رومانی اورعشقیہ گیت، ہجر کے نفیے سان کی بندشیں، دوسروں کا دکھ سکھ باشنے اور اُن کی عزت و ناموس کے لیے سید پر ہوجانے والے جری اور دلیر لوگوں کے
کارنا ہے، معاشی اور معاشر تی حالات، آشوب ہے متعلق گیت شامل ہوتے ہیں۔لوک شاعری
میں رومانی شاعری کے علاوہ روحانی اور حقانی شاعری بھی شامل ہوتی ہے۔ یہ روحانی اور حقانی شاعری اقدار کی علمبر دار ہوتی ہے اور قدروں کے تحفظ اور آبیاری کی امین ہوتی ہے۔ تاریخی موضوعات، پر بڑی رزمیہ نظمیس، مشویاں، تصیدے بھی لوک شاعری کا حصہ ہوتے ہیں۔ دینی موضوعات، ہزرگان دین اور خربی شخصیات سے متعلق نظمیس اور شادی ہیاہ ہوتی ہیں۔ دینی شاعری میں شامل ہوتے ہیں۔ الغرض لوک شاعری میں گیت، نظمیس، مشویاں، تصیدے، مرمیے، مرمیے، شاعری میں شامل ہوتے ہیں۔ الغرض لوک شاعری میں گیت، نظمیس، مشویاں، تصیدے، مرمیے، شاعری میں شامل ہوتے ہیں۔الغرض لوک شاعری میں گیت، نظمیس، مشویاں، تصیدے، مرمیے، شاعری میں شامل ہوتے ہیں۔الغرض لوک شاعری میں گیت، نظمیس، مشویاں، تصیدے، مرمیے، شاعری میں شامل ہوتے ہیں۔الغرض لوک شاعری میں گیت، نظمیس، مشویاں، تصیدے، مرمیے، شاعری میں شامل ہوتے ہیں۔الغرض لوک شاعری میں گیت، نظمیس، مشویاں، تصیدے، مرمیے، مرمیے، مرمیے، مرمیے، مرمیے، مرمیے، مرمیے، مرمیے، مربیے ہوں اور دیاں اور بہیلیاں شامل ہوتی ہیں۔

ہندکولوک شاعری میں سب سے نمایاں حصر لوک گیتوں کا ہے۔ لوک گیت عام طور پر کسی زبان کی شاعری کی بنیاد ہوتے ہیں۔ ہندکولوک گیت عشق و محبت کی رحیمی آنج اور حسین جذبات، احساسات اور دلی کیفیات کے مظہر ہیں۔ ان گیتوں میں وصل و ہجر ، نشاط وا نبساط اور ور و و نم کی کیفیات کو حسین الفاظ کے سانچ میں اس خوبصورتی سے ڈھالا گیا ہے کہ کیفیات کی تجسیم ، وگئ ہے۔ لوک گیت ہندکولوک شاعری کا انتہائی قیتی اور قابل قدر اثاثہ ہیں۔ لوک گیتوں کے عالی و ہندکولوک شاعری کا انتہائی قیتی اور قابل قدر اثاثہ ہیں۔ لوک گیتوں کے عالی و ہندکولوک شاعری لوریوں، پہیلیوں، منظوم کہانیوں اور چار بیتوں کی بردی تعدا دا ہے وامن عالی و وامن

## یں سینے ہوئے ہے۔ III (۱)(() ہند کولوک گیت

لوک گیت کی علاقے میں رہنے والے عوام کی زندگی ، جذبات واحمامات کے آئینہ وار ہوتے ہیں کیونکہ انھیں عوام کے دلوں کی دھڑ کئیں جنم دیتی ہیں۔حقیقت توبیہ کہ کسی خطر زمین پر بسنے والے عوام کاحقیقی سرمایہ وہاں کے لوک گیت ،ی ہوتے ہیں۔ان لوک گیتوں کی زبان بالکل عوامی ہوتی ہے۔ان میں آمد ہوتی ہے آور ذہیں ہوتی۔اس لیے بیشنع ، بناوٹ اور مبان بالکل عوامی ہوتی ہے۔ان میں آمد ہوتی ہے آور ذہیں ہوتی۔اس لیے بیشنع ، بناوٹ اور مبالغے سے پاک وصاف ہوتے ہیں۔سیرھی ساوی زبان میں البڑ جذبات کا اظہار بہت ہی نفیس اور مؤثر پیرائے میں گیا گیا ہوتا ہے۔

لوک گیتوں میں زندگی کے ہرپہلوکی ترجمانی بے صدصاف گوئی ہے گا ہوتی ہے۔
ان میں حسن وعشق کے زمزے، ساخ کی نظروں سے پیچ کر دودلوں کی چوری چیپی ملاقاتوں کی
کہاٹیوں کے علاوہ ہر دور کا تذکرہ ہوتا ہے۔ خواہ وہ زندگی کے کھن سے کھن اور رنج و دکھ ک
منازل ہوں یا مسرت وشاد مانی کی گھڑیاں ہوں، لوک گیت عوام کی زندگی کا ایک اہم جزوہوتے
ہیں، اس لیے یہ ہر دوراور ہرزمائے میں عوام کا اوڑ ھنا چھوتا ہوتے ہیں جن سے جدا ہوتا نامکن
بلکہ محال ہوتا ہے۔

"فوك لور"ك بارے بين فارغ بخارى لكھتے ہيں:

"فوک لورعوام کی لاکھوں ، کروڑوں عادتوں، رسموں، عقاید، طرز فکر،
معاشرت اور زندگی کے متعلق اُن کے عمل اور رقِبل سے عبارت ہیں .....
لوک گیت ہر ملک کی تہذیب و ثقافت کی اساس ہے۔ بیصدیوں کاعوامی
ورشہ ہے جو تہذیبی و ثقافتی عناصر سے صدیوں کے عمل سے ترتیب پاتا
ہے۔ ان ہے ترتیب، ناتر اشیدہ نقوش ہی کوتر اش خراش کرتر تیب و یا جاتا
ہے۔ ان ہے ترتیب، ناتر اشیدہ نقوش ہی کوتر اش خراش کرتر تیب و یا جاتا

کا رنگ، اپنے تھلوں کا رس اور اپنی زبان کی مٹھاس ہوتی ہے۔ اپنے پہاڑوں کی سرکشی، اپنے دریاؤں کا بہاؤ، اپنے میدانوں کا حسن، اپنے کسانوں ، مزدوروں کی محنت کی روشنی ہوتی ہے۔ پیکھٹ اور چو پال کی شوخی ومستی، خزاؤں کی ادای، بہاروں کی سرشاری، جاندنی کے نغے، برسات کی موسیقی اور ہوا وک کا رقص ہوتا ہے۔ بیعوام کے دکھوں خوشیوں كاجذباتى أبال بيلين كسي نامى كرامى شاعرى تخليقى شاعرى نهيس بلكه عوام كى اجتماعى زندگى كاايك ايسانكس بجود قنافو قناموزون الفاظ مين دُهلتا ر ہااور ہردور میں مختلف رنگوں میں نغمہ بن کرفضاؤں میں گونجتا رہا۔ لوک گیتوں کے ساتھ دیہات کا تصور کچھاس طرح وابستہ ہے کہ اُن کا ذكرات تى بىلىلات كىيتوں، جمومتى موئى گيبوں كى باليوں، تاز ومٹى كى سوندهی سوندهی خوشبو، گنگناتی ندیون اور دور دور تک مجیلی جونی سرسبر وشاداب ہریالی کے مناظر آئھوں کے سامنے آجاتے ہیں۔ چونکہ ان گیتوں کے خالق البرساده دل عوام كی اكثریت ديهات ميں بستی ہے اس ليے لوك كيتوں ميں اس سادگي، شادا بي اور والباند بن كى كيفيت يائي جاتي

.....ایک اور نمایاں خصوصیت لوک گیتوں کی بیہ ہے کہ ہماری او بی شاعری کی طرح ان میں تضنع اور بناوٹ نہیں ، ابہام نہیں ، استعاروں اور شبیہات کی طرح ان میں نماؤییں ، الجھا و نہیں ۔ ان میں سیدھا سادا اسلوب اظہار ہے لیکن بات ول نے لکی ہوئی ہوتی ہے اس لیے مؤثر ہوتی ہے ۔.....(۳۰)

'' نوک لور'' ہماری اس جہنمی زندگی میں گل زار بہشت کا خنک جھونکا ہے۔ و نہیں نہتی ہمیاتی کو دتی ، لہلہاتی چھہاتی زندگی کے ذائعے کی لذرت کی الدرت

بخشاہے۔وہ ہمیں زندگی کا سیدھا سادار ویا اوراسلوب سکھا تاہے جو بے ریا اخلاص اور بے لوٹ محبت کا منبع ہے۔وہ موجودہ زندگی کے کرخت چبرے کوانسانی ازلی معصومیت کا آب ورنگ عطا کرتا ہے۔۔۔۔۔''(۳۱)

لوک گیتوں کے بارے میں بنیادی امریہ ہے کہ اُن کے بارے میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کرسکا کہ یہ فلاں کی یا فلاں کی تخلیق ہے۔ یہ لوک گیت عوام کی اپنی تخلیق ہوتے ہیں جو معاشرتی و معاشی عالات وروایات کا پس منظر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس بنا پر ان لوک گیتوں میں عوام کی اجتماعی زندگی کا عکس موجود ہوتا ہے۔ ان لوک گیتوں میں مبالغہ تھنع اور بناوے موجود نہیں ہوتے۔ ان میں سیدھی سادی یا تھی بہت روانی اور سلاست سے بیان ہوجاتی ہیں۔ لوک گیتول میں مبالغہ تھی کری چیز وں ، اروگرد میں اس زبان کا اصل رچاؤ نظر آتا ہے اور وہ زبان اُن کی چھوٹی بڑی ، اچھی کری چیز وں ، اروگرد میں اس زبان کا اصل رچاؤ نظر آتا ہے اور وہ زبان اُن کی چھوٹی بڑی ، اچھی کری چیز وں ، اروگرد میں اس زبان کا اصل رچاؤ اور خوشیوں اور دکھوں کو سیمیٹے ہوئے ہوتی ہے۔

ہندکو زبان بولنے والوں کا زیادہ تر علاقہ پاکتان کے شال مشرق میں فلک بوس پہاڑوں کی گودیش آبادہ ہے۔ جغرافیا کی حالات کے باعث علاقے میں پسمائدگ ہے، چنانچاس علاقے کے لوک گیتوں میں بھی غربت، بدحالی، بھوک ونگ کا تذکرہ اور کسانوں اور مزووروں کی دم توڑتی ہوئی مسرتوں کے نقوش ملتے ہیں لیکن اس علاقے کے برف سے مستورر ہے والے پہاڑ، تاکن کی طرح بل کھاتی ہوئی ندیاں، سدا بہار ورختوں سے اٹے ہوئے پہاڑی سلسلے، حسین وادیاں، دلفریب موسم، خوش گلو پر ندوں کے نفمات اسے رومان پرور بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وادیاں، دلفریب موسم، خوش گلو پر ندوں کے نفمات اسے رومان پرور بنائے ہوئے ہیں، اس لیے وادیاں، دلفریب موسم، خوش گلو پر ندوں کے نفمات اسے رومان پرور بنائے ہوئے ہیں، اس لیے

ہندکولوک گیتوں میں شادی بیاہ کے علاوہ دیگر عوامی گیت شامل ہیں۔ پشاور کی ہندکو نے مختلف تنم کے لوک گیتوں کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں۔ مشلاً سٹھنی ، ترکی، مستا، ابیتی، طید، لوری اور مہندی کے گیت۔

اجتی: اجتی لوک کیوں کی ایس مے جے لوکیاں تنہائی میں کنگناتی ہیں، شایدای وجہ سے

گيت كانام "آپ بين" ئے مخفف موكرا بيتى موكيا ہے۔

ئیہ: میہ وہ گیت ہیں جنمیں ہزارہ کی ہندکومیں'' ماہیا'' کہا جا تاہے۔

لوری: لوری بچول کوسلانے کے علاوہ ان میں وطن ہے محبت، جال نثاری اور بہادری کا جذبہ بیدا کرتے ہیں۔

قینچی: قینچی ہزارہ کا انتہائی مقبول گیت ہے۔

ڈھولا: ڈیرہ اساعیل خان کا مقبول گیت ڈھولا ہے۔

مندرجہ بالانتم کے گیتوں کے علاوہ چار بیتہ اور شادی بیاہ کے گیت مثلاً مہندی، سہرا گانا، گھوڑی پڑھنے اور برات سے متعلق گیت شامل ہیں جن کا ذکر بعد میں الگ الگ تفصیل سے کیا جائے گا۔

ار(ا)(i)-ہندکولوک گیت — ماہیا

ہندکولوک گیوں کی مشہوراوراہم صنف' اہیا' ہے۔ ماہیا کے لفظی معنی ہی محبوب کے ہیں۔اس صنف میں تغزل کی حقیق روح نظرا تی ہے۔ وصل وفراق ، راز و نیاز ، جفاو وفا ، رن فوخوش میں ایک و بدگانی کے گلے ہنکو ہے ،ہیم ویاس اور فکر و ذہن کی نفسیاتی کشمکس کے اجزا کا اس صنف میں بہت مہرے اور کمل طور پر احاطہ کیا گیا ہے۔ ماہیے میں مغہوم کے لحاظ سے شدت اور انو کھا پن موجود ہے۔ اُردواور فاری شاعری کی چھوٹی بحریں ماہیے کے سامنے اپنی شک وامانی پرشر ماکر رہ باتی ہیں کی نکہ ماہیے کے سامنے اپنی شک وامانی پرشر ماکر رہ باتی ہیں کی نکہ ماہیے کے صرف ایک مصرے میں اس قدر مضمون باندھا جاتا ہے کہ ان کی ترجمانی کرجمانی کی ترجمانی کے لین بیس میں بھی ہی ہیں۔

ا بیا عام طور پر دوم عروں پر مشتل ہوتا ہے۔ پہلام عرعد دوسرے معرعے کا نصف ہوتا ب آب یا ما بیا ایل معرعد الگ ہوتا ب یہ کو یا ما بیا ایل معرعد الگ ہوتا

ہے اور دوم مرع مربوط ہوتے ہیں۔ ماہیے کے پہلے مفرعے کا دوسرے مفرع سے عام طور پر کوئی ربط یا مفہوم سے تعلق نہیں ہوتا۔ پہلام صرعہ دوسرے مصرعے کے لیے آ ہنگ کا کام دیتا ہے اور دوسرے مصرعے کے لیے آ ہنگ کا کام دیتا ہے اور دوسرے مصرعے کے لیے قافیہ مہیا کرتا ہے۔ مثلاً ہے ماہیا دیکھیے:

🏠 پُھل خوشبو کی والا

گلال نەمكيال تاراچ ھەكيالونى والا

ترجمہ: خوشبو والا بھول ہے۔ باتیں ختم نہیں ہوئیں سحر (روشیٰ) کا ستارہ طلوع ہوگیا۔ یعنی رات ختم ہوگئ ہے باتیں نہیں ختم ہوئیں۔

اس ماہیے کے پہلے مصرعے کا دوسرے سے کوئی ربط نہیں - سارا مغہوم دوسرے مصرعے بین ہے۔ پہلامصرعہ قافیے اور آ ہنگ یا بحرکے لیے ہے، یا وزن برابر کرنے کے لیے کا لیا گیا ہے۔ گا ہے گا ہے کا دوسرے مصرعے ہے دبط بھی موجود ہوتا ہے لیکن عام طور پرنہیں۔

ماہیا ہندکوزبان کی منفردشعری تخلیقی صنف ہے جے غم عشق اورغم روزگار وونوں کو بہلانے کے لیے الا پا جاتا ہے۔ کوئی چرواہااس ماحول میں ہو جہاں پہاڑوں کی واویوں میں راگ الا پتے ہوئے جمرنوں کی بے کل نہرین فضاؤں میں شراب چھلکارہی ہوں یا کوئی کسان پیٹے سے شرابور کر دینے والی وحوب میں ہال چلا رہا ہو یا مہ جبینوں کا ڈارپیکھٹ پر پائی مجررہا ہو یا گرمیوں کے شباب میں کی پیڑکی چھاؤں تلے الہر دوشیزا کیں کشیرہ کاری میں مصروف ہوں، ماہیا ہردم اُن کا ساتھی ہے، جس کے لیے وقت کی کوئی قیدو بندنہیں ۔ ماہیے کی سب سے ہوں، ماہیا ہردم اُن کا ساتھی ہے، جس کے لیے وقت کی کوئی قیدو بندنہیں ہوتا۔ ہر ویہاتی اپنے بوی خوبی یہ ہے کہ اس کی تخلیق کا سہرا کی مخصوص انسان کے سرنہیں ہوتا۔ ہر ویہاتی اپنے جند بات واحد اسات کی ترجمائی کے لیے ماہیا کہہ لیتا ہے اور یہ حالات کے ساتھ ساتھ وقت کے مطابق تخلیق ہوتار ہتا ہے۔

ہند کولوک محیتوں کی صنف ماہیا زیادہ تر وادی نیلم اور ہزارے کے علاقے میں مقبول

ہے۔ ہزارہ کی سرز مین کو قدرت نے بے بناہ حسن بخش رکھا ہے لیکن غربت وافلاس بھی ہزارہ کا مقدر بناہوا ہے۔ اس غربت اورافلاس نے یہاں کے عوام کی صلاحیتوں کو کچل کررکھ دیا ہے۔ گر خربت وافلاس کے ساتھ قدرت نے ہزارہ کے عوام کو حساس اور غیوردل بھی دیا ہے۔ ہزارہ کے غربت وافلاس کے ساتھ قدرت نے ہزارہ کے عوام کو حساس اور غیوردل بھی دیا ہے۔ ہزارہ کے باشندوں کا زیادہ تر پیشہ کا شتکاری ہے۔ وہ ای پیشے سے قوت لا یموت حاصل کرتے ہیں کین زرگی اراضی کم ہے اور آبادی مخبان ہے، اس لیے یہاں کے نوجوان روزی کی خاطر پاکستان کے دوسرے شہروں اور بیرونی مما لک کا ڈرخ کرتے ہیں۔

معاشی، معاشرتی اور چغرافیا کی پس منظر کے باعث ہند کولوک گیتوں اور ہالخصوص ماہیے میں پردیس، دوری، روزی حاصل کرنے کے لیے تک و دو وغیرہ کے موضوعات بہت نمایاں ہیں۔ ہزارہ کے ماہیے کے چندنمایاں موضوعات اور اُن کے تحت ماہیے ذیل میں درج کیے جارہ ہے ہیں:

يرديس:

قبل ازیں فدکورہوا کہ ہزارہ کے نوجوان روزی حاصل کرنے کے لیے پردیس جاتے ہیں (پردیس سے مراد پاکستان کے دوسرے شہر ہیں) کیونکہ ہزارہ کی تین چوتھائی زمین بہاڑی اورایک چوتھائی بارانی ہے۔ آبادی کی مناسبت سے بیعلاقہ اتنا اناج نہیں پیدا کرسکتا اس لیے تقریباً ایک چوتھائی آبادی حصول نان جویں کے لیے پردیس کا زُن کرتی ہے، چنانچاس موضوع برماہے میں بہت کچھ کھا گیا ہے، ملاحظہ کیجے:

かがりしょうしょう か

ولا تد حال آخر میال پردلیس ندلایاری

ترجمہ: سروکوں پرلاری آئی ہے -- اے دل تھے کہتی رہی ہوں کہ پردلیں میں دل ندلگا۔ اس گیت میں اپنے دل سے فنکوہ ہے کہ سمجھانے کے باوجود اُس (دل) نے ایک پردلی سے عبت کیوں کر لی ہے۔

الكورةب دب

ویی نت مِل دے پردیکی کدے کدے

ترجمہ: چتکبرے کور ہیں ۔ دلیں میں رہنے والے ہمیشدایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن پردیسی ہے جھی کھار ملاقات ہوتی ہے۔

اس گیت میں رشک کا اظہار انتہائی پیارے انداز میں کیا گیا ہے کہ دلیں میں رہنے والوں کی دیدتو ہمیشہ ہوتی رہتی ہے لیکن پردیس سے بھی بھار ہی ملاقات ہوتی ہے۔ زبان کا آئے۔ ' کدے کدے'' بھی بہت خوبصورت ہے۔

ہٹیاں تو کھوڑ کیناں

جُلدے ماہے آل ہتھ بنھے کے موڑ کینال

ترجمہ: دکانوں سے اخروٹ خریدوں — (پردلیس) جاتے ہوئے مجبوب کے آگے ہاتھ جوڑ کرائے واپس لے آؤں۔

اس پردلیس جانے والے محبوب کو پردلیس جانے سے روکنے کے لیے یہ تدبیر کی جارہی ہے کہ اُسے دونوں ہاتھ جوڑ کرمنت کر کے روک لیاجائے۔

ہندکوزبان کے مختلف علاقوں میں لیجاورالفاظ میں اختلاف موجود ہے کیوں کہاں عریض وطویل علاقے میں جغرافیائی اثرات نمایاں ہیں ہزارے کے ضلع مانسمرہ میں ''کہہ''ک معنی'' آئی کہ ''کہاجا تا ہے جبکہ میدانی علاقے (ہری پوروغیرہ) میں ''آگو''کہاجا تا ہے اک طرح جاتے ہوئے بمعنی' 'جلد ہے'' کہاڑی علاقے میں اور میدانی علاقے میں ''جاند ہے''کہا جاتا ہے۔

۴ جوزی طلیاں دی

ۇرىميا ماھيا،رونق كم كى گليال دى

ترجمہ: معنیوں کی جوڑی ہے - محبوب چلا گیا ہے تو گلیوں کی رونق ختم ہوگئ ہے-

محبوب کے وہاں ہونے کی وجہ سے وہ جب اِدھراُ دھراَ تا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے گلیوں میں رونق ہوتی تھی۔ مجبوب کے پرولیس چلے جانے کے بعد گلیاں بھی سُونی سُونی دکھائی ویتی ہیں، کیوں نہ ہو، نگا ہول کی بستی بھی ویران ہوگئ ہے۔

المالككال

تُسين قريط اوساؤي كس بته بانه مابيا

ترجمہ: کالے کوے ہیں ۔ آپ (پردلیس) روانہ ہورہ ہیں توا محبوب میری دی سے سپردی ہے۔

اس گیت میں پھر پر دلیں کا قصد کرنے والے محبوب سے بڑی کجاجت سے پوچھا جارہا ہے کہ تم تو پر دلیس مدھارنے گئے ہولیکن تم مجھے کس کے سہارے جھوڑے جارہے ہو۔

🖈 كوكىشىشى دواكى دالى

تكث نه دئينيں بابوسا ڈی رات جدائی والی

ترجمہ: دواکی شیش ہے ۔ بابو کلٹ ندوینا، ہماری رات جدائی والی ہوگ۔

اس گیت کے ایک مصر عیش بہت ہے واقعات سموئے ہوئے ہیں۔ پردلیں جانے والحات سموئے ہوئے ہیں۔ پردلیں جانے والے کورو کئے کے سوسوجتن کیے گئے لیکن وہ نہیں رکا اور ریلو سے شیشن پہنچ چکا ہے اور ریل گاڑی میں بیٹے کر پردلیں سدھارے گا تو آخری حربہ یہی رہ گیا ہے کہ ریلوے کے بگلہ کلرک سے التجاکی جارہی ہے کہ اس کے محبوب کو کلٹ نہ دیا جائے تا کہ وہ جانہ سکے ۔ وہ چلا جائے گا تو اجر وفراق کی را تو را

پاسالوں کونزدے تیرے شہردی گلیاں دا

تر ہد: چونا و لیوں کی شخل میں ہے۔ ہمیں تمعارے شہر کی گلیوں کا پتا کون بتائے۔

اس گیت میں بیا ظہار کیا گیاہے کہ مجبوب شہر کے کس محلے اور کس گلی میں رہتا ہے۔ اس کاعلم نہیں اس لیے بیہ بات مجھ میں نہیں آ رہی کہ کس سے مجبوب کا پتا معلوم کیا جائے۔

راه تیراتک تک کے اکھیاں وچوں خون آیا

ترجمه: چکڑے بینمک آیا - تمھاراراه تکتے تکتے آئکھویس خون بہنے نگاہے۔

اس گیت میں محاورہ برتا گیا ہے اور " تک تک" کے الفاظ کا خوبصورت آ ہنگ بھی

موجودہے۔

ہے پردلیں نوں نہ جاندے

يا موندا جدائيال داآشنائيال ندلاند

ترجمه: يرديس كونه جات - جميس معلوم بوتا كماس طرح جدائيال بول كي تو

ہم نے بیدوسی امیت ہی شدلگائی ہوتی۔

اس گیت میں مفہوم کے علاوہ زبان کاحسن بھی موجود ہے۔جدائیاں ، اُشنائیال۔

آ ڈھولا وطناں تے پردیبال کول لاتیلی

رجمہ: طوطے کی چونج پیلی ہے - اے محبوب وطن کوواپس آجا کہ پردیس کو

آگ لگاؤ۔

اس گیت میں آرزوہے کہ مجبوب اپنے وطن میں واپس آجائے اور پردلیں میں رہنے کو ترک کردے۔ بردلیں سے اپنی دلچیلیال ختم کردے۔

ا كوكى سونامندرال دا

اک پردلیس چنال دُواسٹرسمندرال دا

ترجمہ: کان کی بالیوں کا سونا ہے ۔ ایک تو پردیس ہے اور دوسرے سفر بھی سمندرکا ہے۔

ری گیت زیادہ دوسری جنگ عظیم میں مروج تھے کیوں کہ یہاں سے جانے والے ا فوجیوں کو سمندر یار بھیجاجا تا تھااور بحری سفر ہوتا تھا۔

الله میال فصل کرے بردیسی بندیال تے : ا

ترجمہ: سانپ کانٹوں پر چڑھ کیا ہے ۔ اللہ تعالی پردیس میں گئے ہوئے لوگوں پراپنانضل فرمائے۔

یردیس گئے ہوئے لوگوں کے بارے میں ان گیتوں میں دعائے کلمات بکثرت استعال

ہوتے ہیں۔

🖈 منها بننگ ماهیا

میں رُدے نال جُلال پر دیساداسنگ ماہیا

ترجہ: میشی ناشپاتی ہے ۔ میں تمھارا ساتھ دینے کے لیے تمھارے ساتھ پردلیں جاؤں۔

اس گیت میں دو پہلو ہیں، عام پہلوتو یہ ہے کہ اس کامحبوب پردیس جارہا ہے تو وہ پردیس جارہا ہے تو وہ پردیس میں تنہا ہوگا اس لیے اس کے ساتھ رفاقت کی خاطر پردیس جانا جا ہتی ہے لیکن دوسرا پہلویہ ہے کہ دہ محبوب کے ساتھ جائے گی تو اُسے محبوب کی رفاقت میسر رہے گی۔

میں کابی تھاور ہیاں

اہےدےوطنے تے پردلین مورمیاں

ترجمہ: میں تنہا کھڑی رو گئی ہوں ۔ میں اپنے محبوب کے وطن میں پرویس

مولی بول\_

گیت میں ' محبوب کے وطن' اور' اپنے پردیس' 'ہونے کا تقابل بہت خوبصورتی ہے پیش کیا گیا ہے۔

ا کے فیے جوندے نے

يرديسيال لوكال دے دل چھوٹے ہوندے نيں

ترجمہ: حصت الك رہے إلى - يرديك اوكوں كدل چھوٹے ہوتے إلى-

گیت اس حقیقت کو آشکار کر ہاہے کہ اپنے دلیں سے دورر ہے والوں کے دل چھوٹے ہوتے ہیں۔ پر دلیس نے انھیں جو محرومیاں اور در ددیا ہوتا ہے اُن کے دل کشادہ اور بڑے ظرف والے نہیں ہوتے۔

اغال فك كنهو ي ن

تیرے ل جانزے دے ایس روزے منے ہوئے نے

ترجمه: باغول بين كي أكر موع بين - تجماد عل آن كريم في دوز ب

منت کے ہوئے ہیں۔

میے بہت خوبصورت گیت ہے اور محبوب سے ملاقات کے لیے مانی ہوئی منتوں میں سے منت بھی شامل ہے کہ اس کے آنے پرروزے رکھ کرمنت پوری کی جائے گی۔

اسونے دی تار ہووے

مُلزد ندد بوال کدے ہے روزی کہار ہووے

ترجمہ: سونے کی تاہیہو - ہرگز (محبوب کو پردلیس) جانے نددول اگر دوزی میں میسر ہو۔

یہ گیت حر مال تعیبی کی منہ بولتی تصویر ہے۔ روزی کی خاطر محبوب کو پر دلیس بھیجا جارہا

ہے کس دل کے ساتھ!

الم يركاككانوال د

بچېږدلیں څلن بےوختال مانوال دے

ترجمہ: کوؤں کے پرکالے ہیں۔ بقست ماں کے بچے پرولیں جاتے ہیں۔

🖈 میرے شختے دی سلائی ماہیا

تیرے پر دیے دی میں واہل نہیں جا تی ماہیا

ترجمہ: میری گت کی سلائی ہے ۔ محبوب میں نے تمھارے پردلیس کی ذھ داری قبول نہیں کی۔

۔ گیت میں محبوبانہ شوخی اور دار بائی کارنگ جھلگاہے۔

ا مت بر کے دامکال ماہیا

رت داوائط ای بردلین نبال ماهیا

ترجمہ: ست بر کے کا پکھول ہے - اے محبوب منسی خدا کا واسطہ ہے کہ

يرولين مت جاؤ۔

اس گیت میں محبوب کو پر دلیں نہ جانے کے لیے بڑی منتس کی جارہی ہیں اور خدا کا

واسطدياجاراب-

🕁 کوئی ساول پنتاں دے

اسی پر دلیمی چنال تسی ما لک وطنال دے

ترجمہ: پتن کے ساول ہیں -- اے مجبوب ہم تو پردلیم لوگ ہیل ،تم اپنے وطن کے مالک ہو۔

ميت ميں دليں اور بردليں كاخوبصورت تقابل ہے۔

الم كوشفات كسيا

مک دم ماہیے دااووی ٹریزدیس گیا

ترجمہ: حصن پر کھیں پڑا ہواہے — زندگی میں اکیلا سہار المحبوب ہی کا تھالیکن وہ بھی پردیس کی طرف چل پڑا۔

گیت میں بیرتر کیب'' مک دم ماہیددا'' بہت سے رہی ہے۔ان سادہ سادہ چارلفظوں میں معانی کی ونیائمٹی ہوئی ہے۔

اجر، فراق/ جدائي:

ماہیے میں جدائی ،محبوب سے دوری ، ہجر وفراق کے در داورغم کی بدولت اندر ہی اندر سے جلنا اور گھلنا وغیرہ قتم کے موضوعات بکثرت موجود ہیں۔ چند موضوعات پر پکھ ماہیے ملاحظہ فرمائیں:

الیری یادستاندی اے

دن بحركم رمند إنس نيندني آندى ا

ترجمہ: اے مجبوب تمعاری یا دستاتی ہے - دن مجرکام کاج لگار ہتا ہے اور رات کو (یادی وجہ سے) سے نینز نیس آتی ۔

اس گیت میں بہلوبھی اُ بھرتاہے کہ دن تو کام کاج میں گزر ہی جاتا ہے کین شب فراق ک سحر ہوی مشکل سے ہوتی ہے۔ بقول میر تقی میر

ع ات كوروروسي كيايادن كوجول تول شام كيا

الله المجير عيوند عيل

جمال دے یارجدا او ہے بند کرروندے نیں

ترجمہ: چپر (بارش میں) لیک رہاہے -جن کے مجوب بچر سے ہوئے جاتے

یں وہ در وازے بند کر کے روتے ہیں۔ بچر مرے ہوئے محبوب کو یاد کرنے کے لیے چھپ کر رویا جاتا ہے تا کہ بیددردسب کے سامنے آشکار شہو۔

> ہے پانویں بہرنی آ س کی کی لوئی اُتوں پئ سنی آ ں، بچوں جگرے آ ساگ گی ہوئی

ترجمہ: سورے سورے پوری روشیٰ ہونے سے پہلے پانی بھر رہی ہول - اُوپر سے ہنتی ہوئی نظر آتی ہوں کیکن اندرے جگر کو آگ گئی ہوئی ہے۔

بظاہر فراق کی کوئی کیفیت نہیں ہونے دی جارہی ہے اور کوئی غم نہیں ظاہر کیا جارہا ہے۔ چبرے پر ہنسی اور مسکر اہٹ موجو د ہے لیکن ہجر وفراق کی آگ اندر لگی ہوئی ہے۔ زبان کا یہ پہلوتوجہ طلب ہے '' بکی کیکی لوگ''۔

الكونال دے بنوتے

أتول اس مع آل، بچول روندے ول قسم

ترجمہ: اول کے تعم باندھو ہے ہم بظاہر ہنتے ہوئے نظرا تے ہیں لیکن متم سے ہمارادل اندر سے رور ہاہے۔

بظاہرتو ہم ہنتے کھیلتے نظرا تے ہیں لیکن محبوب کی یا داور جدائی کے طفیل اندرے دل رو

رہاہے۔

というけんしょ

مر گئی جندڑی، چڑھ گئے ٹیر انگارال دے

ترجمہ: انار کے دوپنے - جان جل گئ ہے اورا نگاروں کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ جدائی کے دکھ کے ہاعث جسم و جاں جل کر کوئلہ ہو چکے ہیں۔ یہ گیت فراق کی ٹیش کو

بہت خوبصور تی سے پیش کر تاہے۔

🖈 گڈی دیاں دولینٹران

جس وبيلے مادآ ويں، أتفابهه كرولينٹرال

ترجمہ: ریل کی دوپٹر یال ہیں - جس وقت بھی تم یاد آجاتے ہوہ ہیں بیٹھ کررو لیتی ہوں۔

کویااب یا داور آنسوؤل کا گہراربط ہوگیا ہے۔

اناوے جندران دے

ماہیااوہ گاندے جیمزے سرے موعاتدرال دے

ترجمہ: بن چکیوں کے پرنالے ہیں - ماہیادہ لوگ گاتے ہیں جواندرے جلے

گویا گیتوں کی بیصنف اُن لوگوں کو بہت پسند ہے یا اُسے گاتے ہیں جن کے دل جدائی اور د کھ درو سے جل چکے ہیں۔

☆ میراماهیادُورگیا

زخم جدائيان دے أتا لو تؤير وركيا

ترجمہ: میرامحبوب دور چلا گیا ہے۔جدائی کے زخموں پرنمک چھڑک گیا ہے۔

اس گیت کا موضوع تو عیاں ہی ہے ۔۔لیکن اس میں سب سے بڑی خوبصور تی ہندکو کی ایک ترکیب کا استعمال ہے''لونز برورنا'' (جدائی کے زخم پرنمک چھڑکنا)۔

سر ہے ہوئے دلاں وچوں ہاواڑاں نگل دیاں

ترجمہ: پینل کی دو تارین ہیں - جلے ہوئے داول میں سے گرم بھیکنگل رہے

-U!

" إوار ال" كالفظاس كيت كاحس برهار باي-

من سونے دارکل ماہیا

لوكان ديان روون الحيان سا ڈار وندا دل ماہيا

ترجمہ: سونے کا کیل ہے - لوگوں کی آ تکھیں رورای ہیں جبکہ جارا دل رور ہا

-4

گیت میں دل کے رونے اور آ تھوں کے رونے کا بیارا تقابل کیا گیا ہے۔

الكوردان

الله كولول يميس منكيال جُدائيال وُورديال

ترجمہ: انگور کے خوشے ہیں — اللہ ہے دور کی جدا کی نہیں مانگی۔ گیت میں جدائی اور دوری دونوں کو یک جاکر کے تاثر کومزید گہرا کر دیا گیا ہے۔

ا جوزامندرال دا

مولی مولی رووًا کھیوا یہدرونژال عمرال دا

ترجمہ: بالیوں کا جوڑا —اے آنکھوں آہتہ آہتہ روؤ کیوں کہ بیرونا ساری عمر
کارونا ہے۔

گیت میں بیجدت طرازی ہے کہ قسمت میں تمام عمر رونا ہے ،اس لیے شدت سے
رونے کے مقابلے میں بیبہتر ہے کہ آہتہ آہتہ مسلسل رویا جائے۔ گیت میں زبان کی خوبی اور
لفت موجود ہے ۔ "ہولی ہولی" (آہتہ آہتہ) کی تکرار نے حسن پیدا کردیا ہے۔
اگ روز کا رونا ہو تو رو کر صبر آوے '
ہر روز کے روئے کو کہاں سے جگر آوے

الدويترانارال دے

ساڈاؤ کھ شنوسٹنو کے روندے منتھر پہاڑاں دے

ترمد: انار کے دوپتے ہیں - ہماراد کھئن سُن کر پہاڑوں کے پھر بھی رو

رہے ہیں۔

یے گیت بہت پُرانا ہے اور صدیوں سے گایا جارہا ہے۔ گیت میں بیدسن ہے کہ پھر بھی رونے لگے ہیں۔ گیت میں زبان کا کسن بھی ویدنی ہے، الفاظ کی تکرار اور حرف ''س' کی تکرار سکوت پیدا کر رہی ہے۔

يانوس لاوال سفيد ال

جس ویلے یادآ ویں چھکی گئے کلیج آ ل

ترجمہ: سفیدے کے درخت کو پانی لگاؤں — اے مجبوب تم جس وقت یاد آتے ہوتو کلیج مسوس ہوکررہ جاتا ہے۔

زبان کے اعتبادے میز کیب بہت حسین ہے: " دچھکی گئے"۔

ا کوئی کی بٹنگ ہے نے

و کھیا موت منگن زندگی کولوں تنگ ہے نے

ترجمہ: کی ہوئی ناشپاتیاں ہیں — دکھی لوگ زندگی سے بیزار ہوگئے ہیں اور موت کے طلب کار ہیں۔

د کھوں اور غموں کی شدت نے بیرحال کردیا ہے کہاب زندگی سے بیزاری ہے اور موت کی خواہش ہے۔

الميال أتي لون موى

مجٹ کے مرویبال متھے تیرے جو ن ہوی

ترجمه: دكالول يرتمك ہے - يس اس غم فراق بيس مرجاؤل كى اور ميراخون تمحارے مربوجائے گا۔

زبان کی بیز کیب بہت خوشماہے: ''میمٹ کے مروبیال''۔ کوئی بستی اُجاڑ سُٹی

کماں کولوں غم ڈاہڈے جھاں جندڑی ساڑشٹی

ترجمه: بستى أجاز دى كئى - كام كاج دنياده فم بحارى بوتے بيل جفول نے جان

جلارهی ہے۔

گیت میں غم روز گارے زیادہ غم عشق وغم حیات کی تلخی اور جلن کا ذکر کیا گیا ہے جس

نے جان کوجلا کرر کھودیا ہے۔

المناور اور لاد

الله جانزے کے بنزی اس جانی دےرو لے دا

ترجمہ: مٹی کے گھڑے نما برتن کا منہ تک ہے ۔ اللہ جانے میری جان/ زندگی کے جھڑوں میں کیا ہے گا۔

زندگی عجیب عجیب بھیڑوں میں پھنسی ہوئی ہے،معلوم نہیں بھیڑے اس جان کا کیا

حرر اللي ع-

🖈 منجی تے بہد گئے او

زخم جدا كى دالے اس سينے تے سمد كئے او

ترجمہ: چار پائی پر بیٹھ گئے ہو — زخم جوتمھارے سینے پر لگے ہیں تم نے ان کو برداشت کرلیا ہے۔

امب منها موانال اے

اسیں دوویں نکھڑ گئے تیں زورخدانال اے

ترجمن اوا چلنے ے آم گر گیا ہے ۔ ہم دونوں جدا ہو گئے آ فر کیا کریں ، خدا پراتو

زورنبیں چاتا۔

گیت میں حسرت اور جدائی کاذکر ہے لیکن قدرت سے گانہیں۔

🖈 شرو کال تے کہو ماہیا

وجيور اسجال دابيند اجكر دالهو ماميا

ترجمہ: جنگلی زینون کے درخت سراک کے کنارے ہیں ۔ بجن سے بچھڑ نا جگر کالہو یی جاتا ہے۔

گیت میں محبوب سے جدائی کواس ترکیب سے بیان کیا ہے'' پیندا جگر دالہو' کینی ہجرو فراق جگر کالہویی لیتے ہیں۔ بیتر کیب اچھوتے انداز میں استعال کی گئے ہے۔

ا ویوے بیس کر کنال اے

كل تسان رُخِك اسين رو رو سكنان ان

ترجمه: صحن میں ٹوٹے والابینس (بید مجنول) ہے - کل آپ نے چلے جانا

ہاور بعد میں ہم نے رور و کرسو کھ کر کا نا ہوجاتا ہے۔

گیت میں متوقع جدائی کے اثر ات کا تصوراً جا گرکیا گیا مجبوب کل چلا جائے گا تو نتیجہ رور دکر سوکھ کر کا نٹا ہو جانا ہوگا۔

🖈 پلانچور آئی ایس

لَكُى لَكَى مُن وكفرسِين توں ماہيا ٹورآئى ايں

ترجمه: پُنُونچوژا کی مو - ابتنها تنها پھروگ کیونکه مائی کورخصت کرآئی مو-

اس گیت میں اچھوتا انداز ہے ،اس میں دونوں ہا تیں ہیں کہ کو نی عورت اُسے احساس دلا رہی ہے کہ اس نے مجبوب کورخصت کر دیا تو متیجہ یہ لکتے گا: " سے لگی گئی ہُن چھرسیں "اور یہ بھی کہ خود کا می کی کیفیت ہو۔

🚓 ۋوگي وچ بل چلدي

تيرى جدائى ما بهابر داشت نيس كرسكدى

رجہ: کھیت میں بل چل رہا ہے ۔ اے محبوب تمھاری جدائی برداشت نہیں . کھیت میں بل چل رہا ہے ۔ اے محبوب تمھاری جدائی برداشت نہیں .

ریکت بہت سادہ، رواں اور سلیس زبان میں ہے، اس میں کوئی تشبیبہ، ترکیب وغیرہ موجود نبیں اور یہی اس کا کشن ہے۔

🖈 ننگ جميح گئي کونکال دي

تىرى جدائى كولول گولى چنگى بندوقال دى

ترجمہ: چکورکی ٹا تگ ٹوٹ گئے ہے ۔ تمھاری جدائی برداشت کرنے سے کول کھا

لینابہترہے۔

جدائی کی شدت کے الگ انداز ہیں۔ اس گیت میں جدائی کی شدت کواس اندار میں بیان کیا ہے، جدا ہونے سے بندوق کی گولی کھا کر مرنا بہتررہے۔

🖈 تفالي وچامب تروا

تىرى جدائى كولول رب پىداى ئەكردا

ترجمہ: تھالی میں آم تیررہاہے -تمھاری جدائی سے بہتر تھا کہ خدا بھے پیدائی ندکرتا۔

یہ گیت فراق کی شدت کوالو کھے انداز میں پیش کررہا ہے محبوب ہے اس جدائی اور فراق ہے بہتر تھا کہ وہ پیدائی شہوتی۔

اویاں کپ کنز کاں بہت ساویاں کپتے اِنھاں لوکا بے تر سال علیہ ا

ترجمہ: سبزگندم کاٹو — ان بے در دلوگوں نے بجن عُد اکر دے۔

گیت میں زبان کی میر کیب خوشما ہے' لوکاں بے ترسال' (بے در دلوگوں نے) گیت میں بہت سلاست ، روانی اور سادگی موجود ہے۔

المناسان على الماليال دے

· جیوندیاں مرگیٰ آ ن، دُ کھ ڈامڈے جُدائیاں دے

ترجمہ: کڑا ہوں کے ساتھ کنڈے لگے ہوئے ہیں ۔ بیں جیتے جی مرگی مرگی موں ، جدائیوں کے دکھ بہت مخت ہیں۔

اس گیت میں بیکہا گیاہے کہ جدائیوں کے دُکھ بہت شدید اور نا قابل برداشت ہوتے ہیں۔ گیت کے پہلے جصے میں بیکہنا ''جیوندیاں مرگیٰ آ ل'' جیتے بی مرگیٰ ہوں، بہت خوبصورتی سے بیان کیا گیاہے۔

المنيشدد يكمان صفاكرك

ربّ اے جھ جوڑاں نہ ماریں جُد اکر کے

ترجمہ: بشیشہ صاف کرکے دیکھوں - رب کے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہول کہ جُدا

کے کنمارے

گیت بیرواضح کررہاہے کہ موت برحق ہے، ہرانسان نے مرنا ہے لیکن وُعابیہ ہے کہ خُدااُس کے مجوب سے جُدا کرنے کے بعد موت نہ دے۔

الله جائزي كدول موك دن ختم جدائيال دے

ترجمہ: کر اہیوں میں گرم تیل ہیں —اللہ جانے جدائیوں کے دن کر اہیوں میں او جر وفراق کے درد کی مام گیتوں میں تو جر وفراق کے درد کی

شدت بیان ہوتی ہے لیکن اس گیت کا انداز اُ چھوتا ہے کہ'' خُداجائے''فراق کے دن کب ختم ہوں گے۔

ا كوئى الوفى الله الله الله

وقت جدائیال دے بڑے او کھ لنگھدے نے

رجمہ: چوڑی کے طرے ہیں - جدائیوں کے وقت بہت مشکل سے کٹتے ہیں-

انظاراورفراق کی گھڑیاں بہت طویل ہوتی ہیں اور بہت مشکل ہے گئی ہیں۔اس گیت میں زبان کی رعنائی اور پیشکش خوشنا ہے:'' وقت جدا ئیں ادب بڑے او کھے لکھدے

ا کوری دے کور بھنے

آخومیرے ماہے آل مانھ روندی دی کیڑ گھنے

ترجمہ: اخروٹ توڑے - میرے مجوب سے کھوکہ جھدوتی ہوئی کی خبر لے۔

یہ گیت پیغام کا انوکھا روپ لیے ہوئے ہے۔محبوب تک کون پیغام پہنچائے گا اس کا

و کرنیں۔

اللے چردے نے گاڑاں نال

ودویں مرجاساں چٹال مک دُوئے دے ساڑے نال

ترجمہ: روڑی والی جگہ پر میلئے چررہے ہیں - اے محبوب ہم دونوں ایک دوسرے کی آگ میں جلتے ہوئے مرجا کیں گے۔

يرتك بهت مين ع: " مكردوع دعما زعال "

2252704 \$

كے ج ولاأت تيرے جردے چھالے نے

ترجمہ: کالے بادل آئے ہیں - چھوٹے سے دل پرتمھارے بجرکے چھالے پڑے ہوئے ہیں۔

گیت میں'' نئے جئے دلااتے''(چھوٹے سے دل پر)، ہجردے چھالے نے'' (ہجر کے چھالے ہیں) کی تراکیب نے خاصی خوبصورتی پیدا کی ہے۔

المحملي آوازكرے

جس كهوى يادآ ويس بند بندفريادكرے

ترجمه: فاخته بول ربی ہے - جس وقت تم یادا تے ہومیر ابند بند فریا د کرتا ہے۔

گیت میں زبان کے اعتبار سے الفاظ کے تکرار'' بند بند'' اور ہم آ ہنگ الفاظ'' یاد،

فرياد' نے حسن بيدا كيا ہے۔

خ چن پڑھ کے لیے گئے نے

كى جيئ جندرى نول وۋے ويدے ہے گئے نے

ترجمہ: چاند پڑھ كرغروب موتار ہا - چھوٹى ى جان كوبرى برى مصيتول نے

گیردکھاہے۔

گیت میں یہ تقابل بہت حسین ہے۔ '' کی جینی جندڑی'' (چھوٹی کی جان) اور '' وڈے ویدے'' (بڑی مشکلات)۔ زبان کے اعتبارے'' ویدے'' کالفظ بہت جچاہُواہے۔

🖈 چاندىدے دُو نگے نے

زخم جدائيال دےدريا كولول و و تكے نے

ترجمہ: چاندی کے دو نگے ہیں - جدائی کے زخم دریا سے بھی گہرے ہیں-

اس گیت میں جدائی کے زخموں کی گہرائی اور دریا کی گہرائی کا مقابلہ کرتے ہوئے کہا

ميا ب، اخول كي مجراكي زياده ب-

خط کتابت کو جہاں اُردو، فاری اور ہرزبان کی شاعری میں کافی دخل ہے وہاں ماہیا بھی اس پہلو سے خال نہیں ہے۔ فرق یہاں ہیہے کہ بیخط کتابت دور دلیں گئے ہوئے پردیسیوں سے ہے کیونکہ خط سے نصف ملاقات ہوجاتی ہے۔اس پہلوکو ماہیا اس انداز سے پیش کرتا ہے:

🖈 🔑 گویخے تاحیت پایا

نەساۋى خبركىدى نەمۇكى خطايايا

ترجمہ: کمرے پرچھت ڈالا گیا ہے جوب نے نہ تو میری خبر ہوچھی اور نہ ہی کوئی خطالکھ بھیجا۔ دُورر ہے والے محبوب کے ساتھ را بطے کا بڑا ڈر بعیہ خط ہی ہے اور اگر خطالکھ کرنہ بھیجا جائے تو خیریت کاعلم نہیں ہوسکتا۔

ن المنظم عنك كان الله

ماہےدے ملک بچول چٹے کا غذمک گئے نے

ترجمہ: سنتھا (ہمہ وقت سنررہے والا پودا) خشک ہوگیا ہے ۔ محبوب کے ملک میں سفید کا غذختم ہوگئے ہیں۔

اس گیت میں بہت بیارے انداز سے خط نہ لکھنے پر طنز کیا گیا ہے۔ اس گیت کے ذریعے خط نہ لکھنے والے کواس کی کوتا ہی کا احساس ولا یا جارہا ہے اور خط نہ لکھنے کی وجہ طنزا سفیہ کاغذوں کی عدم دستیانی بیان کی گئی ہے۔ کاغذوں کا ختم ہونا بھی ویسے ہی ہے جیسے بنستھرا "ابورگرین" بوداختک ہوجائے۔

المحل سٹومرهانزیں تے

اجنال نوں کہ چھیئے دل رکھوٹھکا نڑے تے

ترجمه: مريالي بهول بميرو محبوب سائط كهوكدوه ول كومطمئن ركع-

اس گیت میں وہ اعتماد سے جوعشق ومحبت کی سجی حدول میں ملتاہے۔ ر

پھل لگ گيا توري نال

وطهيئے گلال كريں لكھ ياوئيں چورى نال

ترجمه: تورى كے ساتھ مكھول لگا گياہے —اے خط اگر ہاتي كرسكتا موتو محبوب

كوچورى چھے ہے جى بھی دے۔

سے خودی کی کیفیت ہے کہ خطاکوتا کیدگی جارہی ہے کہ اگر وہ اس کے مجبوب سے اس کے دل کی باتیس کرے تو پھر وہ ساج کے ان بندھنوں کے باوجود بھی اپ مجبوب کو چوری چھپے خط کھے بیجے۔'' چٹھی کے باتیس کرنے کا'' ذکر ،حسین پیشکش ہے۔

﴿ يَاثِيلُا سِيمُ مِرْدِكُ آل

چھیے سلام دیویں میرے ڈھول بیدردی آ ل

ترجمہ: مردے کو یانی نگائیں —اے خط میرے بے در دمجوب کومیر اسلام دینا۔

خطے مخاطب ہو کر کہنا کہ اے خط میرے بے در دمحوب سے میرا سلام پہنچانا۔ سی

الگے سے تا کیدوراصل محبوب کی جانب سے عدم تو جبی کا شکوہ ہے۔

🖈 میری بکی تے کال بولے

چھی آئی ماہیے دی چے میراجھی ناں بولے

ترجمہ: حصت کے ہام پر کو ابول رہا ہے ۔ میرے محبوب کی چھی آئی ہے۔ اس میں میرانام بھی لکھاہے۔

اس گیت ہے بیٹ طاہر ہوتا ہے کہ خط کسی اور کے نام لکھا گیا ہے اور برسبیل تذکرہ اس کا نام ہم کا ایسے ہے۔ خط کسی اور کے نام لکھا گیا ہے اور برسبیل تذکرہ اس کا نام ہمی آیا ہے۔ صرف آئی بات سُن کر کہ اس کے محبوب نے جو خط کسی کو لکھا ہے اس میں اس کا نام ہمی لکھا ہے۔ وہ خوش سے چھولی نہیں سماتی ۔ اس گیت میں زبان کا بیر پہلو بھی بہت خوبصورتی سے بھی لکھا ہے۔ وہ خوش سے بھولی نہیں سماتی ۔ اس گیت میں زبان کا بیر پہلو بھی بہت خوبصورتی سے

أكبراب - ميراجمي نال بولے - يه بہت حسين محاوره ہے-

باری پیردی آل

نالے توا خط سُنر دی نالے اٹھر وں کیردی آ ل

ترجمه: جمارُ ود ماري بول - تمهارا خط بھي سُن ربي بول اور آ نسوبھي بہا

ريى يول\_

اس گیت کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے مثلاً خط سٹنے کے بعد جو آنسو بہائے جارہے ہیں تو خط میں کون کون سے باتیں الی تھیں جنھیں سننے کے بعدر دنا پڑا۔

الغ المرك

خط میرے ماہیے دا ذرا پڑھ کے شنامنشی

ترجمہ: باغ میں کری رکھو — میرے مجبوب کا خط آیا ہے۔ منٹی ذرا پڑھ کے تو سناؤ۔

اس گیت بیل بلاک سادگی ہے۔

🕁 کیوں ماں تر ساندےاو

چشیاں نوں اگلاؤتسیں آپنہیں آندے او

ترجمه: كيول مجهة ترسار به و - ان خطول كو بهار مين جمونكو جبتم خورنبيل آ

-59-1

اس گیت میں محبوب سے دوری کے باعث طبیعت میں سوز کی شدت موجود ہے۔ پہلے
ہیان ہوا کہ ہندکو کے پہاڑی علاقوں اور میدانی علاقوں میں لہجے اور پچھالفاظ میں فرق موجود ہے
مثالی پہاڑی علاقے میں میں، مجھے، میرا کے لیے مُک ، مک، مُڑا، کے الفاظ بولے جاتے ہیں جب
کے میدانی علاقے میں ماں (مجھے)، میرا کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔

المحكولي جا ورشاه كالي

چھی نوں اگ لا واں آگی خبر جدائی والی

ترجمه: كوكى سياه كألى جادر ب حطاكة كاكاؤل كهجدا ألى كافرة كى ب

اس گیت میں بیان کیا گیا ہے کہ خط کے آنے کی خوثی تھی لیکن اس خط میں جدائی پیش آنے کی خبر تھی اس لیے ایسے خط کو آگ لگانے کو جی جا ہتا ہے۔

انھ دی سردی اے

مك افسوس چنال چشى گلال نئيس كردى اے

رجمہ: ما گھے مہینے کی سردی ہے۔ بہت افسوں ہے کہ چھٹی باتیں نہیں کرتی ہے۔

اس گیت میں محبوب کے خط کے آنے کی خوش ہے لیکن اس بات کا انسوں ہے کہ چٹھی با تعین نہیں کرتی یعنی وہ خود ریڑ ھٹانہیں جانتی کہ با تنیں جان سکتی۔

🖈 پئی نالے بُڑدی آ ل

خطميرے ماہے داكن للكے سنودى آل

ترجمہ: نالے بُن رہی ہوں - خط میرے محبوب کا ہے اس لیے کان لگا کرس

راي يول\_

اس گیت میں محبوب کے خط میں کسی ہوئی باتوں کو سننے کے لیے پوری توجہ دے رہی ہے۔ گیت کا یہ حصہ بہت خوبصور تی سے پیش کیا گیا:' دکن لا کے سنو دی آ ں''۔

🖈 جادر سرئى موكى اے

ہولے ہولے پڑھیں ماہیا چٹھی غمال نال بھری ہو گیا ہے

ترجمہ: چادرجلی ہوئی ہے ۔۔ اے محبوب بہت آ ہت خط پڑھنا کیونکہ خط مخط کے منا کیونکہ خط منا کیونکہ منا کیونکہ خط منا کیونکہ کیونکہ خط منا کیونکہ خط منا کیونکہ خط منا کیونکہ خط منا

اس گیت کے بیالفاظ بہت معنی دار ہیں کہ خط کوسرسری طور پرنہ پڑھا جائے بلکہ توجہادر غورے پڑھا جائے کیوں کہ بیخط بے شارغم اور دکھا پنے اندر سمیٹے ہوئے ہے۔

الم المحتفرة الركاوال

پڑھی ہوئی آپ ہوواں خط ماہیے نوں لکھ پاواں

ر جمہ: چھت سے کؤے اُڑ جا — اگریس خود پڑھی ہوئی ہوتی تواہے مجوب کوخطالکھ کر بھیج دی ۔

اس گیت میں دو پہلو خاص طور پر توجہ طلب ہیں ایک تو محبوب کو خط بھیجنے کی خواہش اور دوسرے خوا ندہ نہ ہونے کی صورت ۔ اگر وہ خود لکھٹا پڑھنا جانتی ہوتی تو منت کش دیگرے کیوں ہوتی ۔

پڑارکھیارنگ لاکے چھیئے قراق دیے بخال اگےروجا کے

ترجمہ: دو پئے کورنگ لگا کررکھا – اے جمر وفر ال کے خطامحبوب کے آگے جا کررو۔

اس گیت میں خط لکھ کرمجوب کو بھیجتے ہوئے خط کوفراق کا خط کہا گیا ہے اور خط سے خاطب ہوکراُس سے کہا گیا ہے کہ وہ مجبوب کے سامنے روکر فراق کے دکھ کو بیان کرے۔

१ १११६०

خطبیض که که کا آن کی قسمت مازی دا

ترجمہ: خوبانی کا درخت ہے - میں اپنی یُری قسمت کا خط کھنے کے لیے بیٹھی اوں۔

اس گیت میں خط کھنے کے علاوہ وہ اپنی پُری تسمت کی تفصیل بھی بیان کرنا جا ہتی ہے؟

ماہيے دے خط سو ہنٹريں سينے نال لائے ہوئے نی

ترجمہ: گرتے سلوائے ہوئے ہیں ۔ مجبوب کے خوبصورت خطوط سینے کے ساتھ لگا کرد کھے ہوئے ہیں۔

شایدان خطوط کوسینے کے ساتھ لگا کرکوئی جذباتی تسکین میسر آتی ہو۔

ادور عدورد عدا كان الله

چھی آئی ہاں دی انتھر وں شہند ہدک گئے نی

ترجمہ: روز کاروناختم ہوگیاہے ۔ محبوب کا خطآ یا ہے تو گرتے ہوئے آنسورک کے جن۔

اس گیت میں'' اتھرول شہدے رک گئے'' (آ نسوگرتے ہوئے رک گئے ہیں) کی ترکیب بہت خوبصورتی ہے استعال ہوئی ہے۔ بیزبان کا کشن ہے۔

🖈 كوشف نے جيت ياوال

چھی میری گلال کرے ہفتے دیاں ست پاواں

ترجمه: مكان برجيت دالول — اگرميري چشى باتيس كري تو من بريفتي ميل سات چشيال كهول-

ليكن چشى با تين نبين كرتى \_

انظار:

انظار كے موضوع پر ماہيے كے بے شاركيت موجود ميں۔ انظار كامعيار ديكھيے:

برى نالول لاه فيكل

كلى وج تال كليال مت ماهيا آكك

رجمہ: بیرے درخت سے چھال اُتار ۔۔ گلی میں اس لیے کھڑی ہوں کہ شاید مجوب اُدھرے آلگے۔

اس انظار کی بھی حدہے کہ مجبوب کی آمد کا کوئی وقت معین نہیں لیکن گلی میں کھڑے ہو کر انظار کیا جار ہاہے کہ ثماید محبوب ادھر آنظے۔

أج ساۋے ماہی آنزیں دولیمی چل گڈیئے

رجمہ: سٹول پر کھری ہوئی بتی جلتی رہے ۔ آج میرے مجبوب نے آنا ہے اس لیے اے دیل گاڑی دود دہار آجا۔

اس گیت میں انظار کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ اگر کسی کے آنے کا یقین ہوتو وقت کی نبض بھی بہت آہتہ چلتی ہیں۔اس لیے جی چاہتا ہے کہ گاڑی ایک کی بجائے دودوبار

-21

الكال الما

مِ صَالِ اللهِ عَالِ وَ اللهِ عِنْ اللهِ عَالَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ

ر جمہ: کالے کؤے ہیں - بیارے سجنوں کے گاؤل بہت دور ہیں۔

اس لیے اُن سے ملنے کے لیے بہت انظار کرنا پڑتا ہے اور اُن کے گاؤں تک پہنچنے کے لیے بہت وقت لگتاہے۔

المنظم الموتجال نهرديال

خبرال کونود ہوئے تیرے بسدے شہردیاں ترجہ: نہر میں تیرتی کونجیں ہیں – تیرے بستے شہر کے بارے میں مجھے کون

خریں پنچائے ۔ یعن خریت کی خرکون پہنچائے۔

نيلاام چھلسال

اوہ کیبڑ اچن چڑھسی جدوں ماہیاتے میں مِلسال

ترجمہ: سبزآم چھیلوں — وہ کون سامہینا ہوگا جب میں اور میر امحبوب ملیں گے۔ شدت سے انتظار ہے کہ کب وہ وقت آئے گا کہ مجبوب سے ملناممکن ہوگا۔ یہی گیت یوں بھی گایا جاتا ہے:

کے کی چھلسان

اوہ کیہر اون ہوی جدول ماہیاتے میں ملسال

ترجہ: کمکی کاٹ کر مُصلے جھیلے جائیں گے — وہ کون سادن ہوگا جب میں اور میرا محبوب میں اور میرا محبوب میں اور میرا محبوب ملیں گے۔

🚓 یچ گل شین دسد ساد

اسیں ہے مردے آ ل تنی میٹے دسدے او

ترجمہ: سیج بات نہیں بتاتے ہو ہے ہم تمھارے انظار میں مررہے ہیں اورتم تاریخیں بتارہے ہو۔

اس گیت بین انظار کی شدت کو بیان کیا گیا ہے۔ اس گیت میں ایک علاقے میں لفظ
"مردے آل" بولا جاتا ہے جبکہ دوسرے علاقے میں لفظ" مرنے آل" بولا جاتا ہے۔" نیٹے/
دیا" ہندکو کا بہت خوبصورت لفظ ہے۔ اس کے معنی ہیں تاریخ یا وقت متعین کرنا۔ اس گیت میں
عبت جری برجمی بھی پائی جاتی ہے۔ گیت کی زبان بہت سادہ رواں ہے۔

🖈 كوئى يا دال دى

کدوں اُڈ کیکراں چناں تیرے آئزاں دی ترجمہ: پہاڑوں کی شی ہے ۔۔اے مجبوبتم معارے آنے کا کب تک انظار کروں۔ گیت میں زبان کے اعتبار سے بردی سادگی اور روانی ہے۔ زبان کی بیر کیب بہت اللہ اس کی بیر کیب بہت اللہ کی ہے تا کہ اس کی بیر کیب بہت اللہ کی ہوئی ہے: ''کدوں اُڈ کیک کراں'' ( کب انتظار کروں )۔

ہے ہوں کی پلیٹ ہووے

اج میرامای آس گڈی کدی نہ لیٹ ہووے

رجمہ: ہاتھ میں سکی پلیٹ ہو ۔ اُج میرے مجبوب نے آنا ہے اس کیے آج ریل گاڑی ہرگز ایٹ نہو۔

گیت میں انظار کے لحات کی بقراری کو بہت خوبی سے بیان کیا گیاہے۔

المح القاتون راه كريو

حبيد نے ہوئے آن آملسال مرکئے آن دعا کر يو

ترجمہ: حصت پر سے راستہ بنانا — جیتے رہے تو مل لیس کے اگر مرکھے تو دعا کم تربینا

گیت میں صرت اورافسردگی کی کیفیت نمایاں ہے۔

🕁 کوئی جاندی گل و کی

ملنا آج کل دا چرجوبن مل و لیی

ترجمہ: چاندی گل جائے گی — ملنا آج کل کا لطف دیتا ہے پھر بعد میں توجوبن دھل جائے گا۔

اس گیت میں خواہش ، آرز واورانظار کے پہلوخوبصورتی سے بیان کردیے گئے ہیں۔

45:

ساج کو ہمیشہ دو دلول کے درمیان دیوار بنتے دیکھا ہے۔ اس لیے ماہیے میں بھی اس کا تذکرہ پایا جاتا ہے کہ بیددو دلول میں دوریاں پیدا کرنے کا ہاعث بنتا ہے۔ بعض اوقات تو محبت کرنے والے دل اس سان سے بغاوت کرنے پر بھی مجبور ہو جاتے ہیں۔اس موضوع پر ماہیے کے پچھ گیت پیش کیے جارہے ہیں:

اسانی پل ماہیا

ذات فی رَلدی چناں رل ویندے نیں دل ماہیا

ترجمہ: آسانی چیل ہے – ذات نہیں ملتی لیکن دل مل جاتے ہیں۔

یے عشق کی کرامت ہے کہ ذات پات ٹے جھڑے ہے بے نیاز ہے۔ وہ دودل جوایک دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی ذات کیا ہے۔ بہی بات ایک اور گیت میں بیان کی جارہی ہے۔

🖈 كوكى بنجادرا ألى دا

تیرامیراول رایا کے چھسرواں ذاتی دا

ترجمہ: درائق کا دستہ ہے ۔ میراتمھارا دل مل گیا ہے تو بھریہ پوچھنے کی کیا

ضرورت كدايك دوسركى ذات كياب-

عشق ومحبت بین جب دودل مل جائیں تو پھر شاہ وگدامیں دُونی کا فرق من جاتا ہے۔ ساج اس یک جائی کو پسند نہیں کرتا۔ ذات پات کو اہمیت دیتا ہے اس لیے ذات پات کا خیال نہ رکھنے والوں کی آزادیاں اور سوچیں سلب کر دی جاتی ہیں۔

الرع يره كابرك نيس

جقاسا ڈا ماہی بسدا اُتھا پہرے بہدھتے نیں

ترجمہ: ستارے طلوع ہو کرغروب ہوگئے ہیں ۔ میرامجوب جہال رہتا ہے وہال پہرے بیٹھ گئے ہیں۔

اس گیت کواس پہلو ہے سوچیس تونیہ بات کہی جارای ہے کہ سحر ہوئے کو ہے لیکن اس کے

محبوب کہتی (ول) پربھی پہرے بٹھادیے گئے ہیں۔ای شم کی مجبور کا اس گیت میں بیان ہے۔ جہ یانی مجرنے آل گئی ہوئی آل

ملنان نیش دیندے چناں وس ڈامڈیاں دے پی ہوئی آل ترجمہ: پانی بحرنے کے لیے گئی ہوئی ہوں — اے محبوب تم سے ملئے نہیں دیتے۔ میں ایسے جابر لوگوں کے قضہ میں ہوں کہ بے بس ہوں۔

اس گیت میں بیرونا ہے کہ ساج کے تھیکیدار طالموں نے دو محبت کرنے والوں کی طاقاتوں پر قدغن لگادی ہے۔

ا دوپتراملوکال دے

اسیں دونویں کنج ملیے استھے پہرے لوکال دے

ترجمہ: الموک کے دویتے ہیں - ہم دونوں کیے ملیں یہال لوگوں نے پہرے لگار کھے ہیں۔

اس گیت کے الفاظ پہاڑی علاقے کے نہیں بلکہ مغربی اور جنوبی علاقے کے ہیں۔ اِنج اور کنج (ایسے اور کیسے) اس گیت میں میربیان کیا گیاہے۔ ان دومحبت کرنے والوں کی ملاقا تیں ختم کرنے کے لیے لوگوں نے بھی گرانی شروع کررکھی ہے۔

🚓 ۋونىگە كھووچ لىبدگى آ ل

مولامیری شرم رکفیس ہتھ کوفیاں دے لے گئ آ ل

ترجمہ: گہرے کوئیں میں اُتر گئی ہوں - مولا میری شرم رکھنا میں کوفیوں کے

ہاتھ پڑگئ مول۔

المعند دے بیڑے فی

أنهال تے تہر پوے جمعال بجن تکھیڑے نی

ترجمہ: مکھن کے پیڑے ہیں — ان لوگوں پر (خدا کا) قہر پڑے جفوں نے دو محبت کرنے والوں کوایک دوسرے سے جدا کر دیا ہے۔ اس گیت میں دل سے بدد عادی گئی ہے۔

ا کنکال نمر گئیال

دُنیائے جہے ثم لائے سانوں محسبتاں بسر گئیاں من می نصل میں مناسم کا مصر میں میں اسلام

ترجمہ: گندم کی فصل میں دانا آگیا ہے -- دنیانے ایسے نم دیے ہیں کہ ہمیں محبت بھی بھول گئے ہے۔

گیت میں دنیا کی بے رخی اورغم دینے کا ذکر بڑی سادگی اور حسین انداز میں کیا ہے۔ کوئی کچھے نی تاراں دے

جیزدال نمیں دیندے ایبدد شمزر بیارال دے

ترجمہ: تارول کے گھھے ہیں — سے پیار کے دشمن لوگ اب جینے نہیں دیتے۔ لعنی لوگ بیار کرنے والوں کے خلاف بُغض اور کیندر کھتے ہیں۔

المنالك كالدلال الله

چناں کیہاں آئو ملاں یو ہے بندنے سنگلاں نال ترجمہ: سرسوں میں مکھول لگ آئے ہیں — اے محبوب میں تم سے کیمے آن ملوں، در دازے اب زنجیروں ہے بند کردیے گئے ہیں۔

شكوه:

گلے شکورے تو محبت میں لازم ملزوم ہیں۔ان میں ایک ادائے خاص ہوتی ہے، محبت کی مدافت کا عمّاد ہوتا ہے اس کیے کی کواپنا سمجھ کراس سے شکوہ کیا جا تا ہے۔ چند گیت اس موضوع کی ترجمانی کرتے ہیں:

AY کنز کال دیال گاہیال نیں خوش ره بجنال چنگیال تو ژنباهیال نیس ترجمہ: گندم گائی جا رہی ہے - خوش رہ میرے محبوب تم نے محبت خوب نیابی ہے۔ اں گیت میں شکوے کے ساتھ ساتھ طنز کا پہلو بھی موجود ہے کہ مجبوب تم نے تو محبت نباہے کے وعدے کیے تھے لیکن واہ! تم نے کیا نباہ کیا؟ الله الميض ہودے ا کھیاں اوہی رکھیے یا تویں یارغریب ہووے ترجمه: کلے میں کا کی تمین ہو ۔ آئیس وہی رکھیں خواہ یارغریب ہو لیعنی حالات كيد لنے المحبوب غريب بوجات الكور تكور بيل بانى جامكيں۔ اس گیت میں شکوہ موجود ہے کہ محبت اور وفا کی راہ میں حائل ہونے والی امارت قائم نہیں روسکتی محبت اس زرومال کی دیواروں کوڈ ھادیتی ہے۔ الله كولى و المال دا ينگاانصاف كيتي متصده عفلامال دا

ترجمه: بادام كادرخت مو - مم باته باندهے غلامول كائم في كيا اچها انصاف کیاہے!

اس گیت بیں طنزاور شکوہ موجود ہے اور کیول نہ ہو کہ جس نے جان وول واردیے ہول أے جفاؤں کی صورت میں بدارد یا جار ہا ہو۔

> الم كولى كالحكال بابيا شام دی کھلی ہوئی آں تیری نوکرناں ماہیا

ترجمہ: کانے کوے ہیں - شام سے اے محبوب تمھارا انظار کر رہی ہوں، کھڑی ہول میں تمھاری تو کرتو نہیں ہول۔

اس گیت میں شکوہ بھی کہ وہ اپنے محبوب کا کتنی دیر تک انتظار کرتی رہی اور وہ بہت دیر کے بعد آیا۔اس گیت میں شکوے کے علاوہ شوخی اور محبت کی اپنائیت کا رنگ بھی موجود ہے۔

الماوي جول مابيا

تساں کولوں نہیں نیھدی پہلوں لاندے کیوں ماہیا

ترجمہ: سنر بو بیں - تم سے اب محبت نہیں نبابی جار ہی تو پہلے بیدل لگانے کا شوق کیوں چرایا تھا؟

اس گیت میں بیتاثر دیا جارہاہے کہ جو کارزار محبت میں آ گے قدم بڑھانے کی سکت نہیں رکھتا یا استفامت نہیں رکھتا تواہے اس میدان میں کو دنا ہی نہیں جا ہے۔

ا کوئی کڈھے کشیدے نے

لمیاں جدائیاں دے دل کھوں خریدے نے

ترجمه: كارته موئ كشير بين - لمى جدائيون والح ول كهال ي

خريدے إلى-

اس گیت میں کسی دور دلیں میں جا کر واپس نہ آنے والے سے شکوہ ہے کہ اس نے سٹک دلی اختیار کررکھی اور اتنی طویل فرفت رکھنے کے باوجود محبوب کے ول میں ہجروفراق کی کسک دہیں محسوس ہورہی ہے۔

🖈 کوئی شمکال بوہڑ دیال

تسين اده راه سٹياں ني أسال نيتياں تو ژوياں

ترجمہ: بوہڑ کی شاخیں ہیں ۔ تم نے محبوب محبت کے وعدے ادھورے کچموڑ

دیے ہیں۔ جب کہ ہم نے انھیں ہرطرت سے پورے کرنے کاعزم کر رکھائے۔

🖈 بٹیاں تے کھوڑ ہوی

الج وي ندست ما ميا كدى سا ڈي وي لوژ ہوي

زجمہ: دکانوں پراخروٹ ہیں – اے محبوب ہمیں اس طرح سے نہ دور کرو (مت پھینکو) ہوسکتاہے کہ مجھ شمصیں ہماری ضرورت پیش آ جائے۔

ا کوئی فیڈی دریک ہوی

تیرے نال تال لائی آ او کھے ویلے دی کیک ہوی

ترجمہ: کوئی ٹیڑھی بکا کین ہے — اے مجبوبتم سے محبت کی ہے کہ مشکل ونت میں تم میراسہارا ہوگے۔

داو کھ ویلے دی فیک''مشکل وقت کا سہارا۔

الكال الماليا الماليا

یاریاں اٹھاں دیاں جیہڑے بسن گراں ماہیا

ترجمہ: کوئی کالے کؤے ہیں -اے میرے محبوب محبتیں اُن لوگوں کی کامگار ہوتی ہیں جوگاؤں میں ہی رہتے ہیں۔ لینی دوسری جگہ دور ندرہتے ہوں۔

اليم دے ناڑے نے

آدودیں وزن کراں ڈکھ س دے بہارے ٹی

ریش کے ازار بندین — اے مجبوب دونوں وزن کریں کہ کس کے دکھ زیادہ بھاری ہیں۔ گیت میں موجود بیر کیب کہ ایک دوسرے کے دکھوں کا وزن کیا جائے اور بیہ معلوم کیا جائے کہ کس کے ثم زیادہ ہیں بہت بھلی ہے۔

🖈 ئۇرىكىلانى بوي

ابویں دل نمیں ٹیندا کے تفوکر لائی ہوئی

ترجمہ: کھلاہی کے ساتھ اور لگے ہیں — دل ازخودنہیں ٹوٹا کسی نے تھوکر لگائی ہوگی کہ ٹوٹ گیا۔

اس میں ایک برگانی کا پہلو بھی موجود ہے۔ محبوب سے کہا جارہا ہے کہ وہ جودل ٹوٹے کا ذکر کررہا ہے تو کسی نے بیادل جوثو ٹاہے تو کا ذکر کررہا ہے تو کسی نے بیادل جوثو ٹاہے تو ایس کی کے وفائی سے ٹوٹا ہوگا۔

الم يُوطِيل طايا

ایہاساڈی غلطی ی نیس سوچ کے دل لایا

ترجمہ: چیل چوزے کو اُٹھا لے گئ ۔ ہماری غلطی پی تھی کہ ہم نے سوچ کردل نہیں لگایا۔

گیت میں کہا جارہا ہے کہ ہم نے سوچ سمجھ کر محبت نہیں کی ہم نے بسوچ دل لگالیا ہے اور یہی ہماری غلطی تھی جس کا اب خمیازہ بھگت رہے ہیں، دکھ سہدر ہے ہیں، جفائیں برداشت کررہے ہیں۔ گیت میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے کہ محبت از خود ہوجاتی ہے۔

الی تے وُ هپر مندی

چنال تیرے ملنے دی ہرویلے مصکھ رہندی

ترجمہ: پانی پردھوپ پردتی رہتی ہے --اے محبوب تم سے ملنے کی ہروفت طلب رہتی ہے۔ اس گیت کے نیالفاظ'' ملنے دی ہرو ملے تھکھ رہندی'' بہت خوبصورت ہیں۔'' ملنے ک ہمہوفت بھوک رہتی ہے۔'' ملاقات کی طلب کی انتہا ہے۔

اغنى زاما

مرساں نال تیرے کوئی فکرنہ کر ماہیا

ترجمہ: باغ میں تر (سبزی) ہے ۔ محبوب کوئی فکر مت کرو میں تمھارے ساتھ

سویااب زندگی اور موت محبوب کے ساتھ ہے۔اس لیے محبوب کوکو کی فکرنہیں کرنی

جا ہے۔

🖈 تخته کل والا

ندر باحس دتانه ماهيادل والا

ترجمه: کیل والاتختہ ہے - اللہ نے نہاتو مجھے حسن دیا اور نہ پسند کامحبوب

''ول والا'' کے کئی معنی ہو سکتے ہیں: تی دار، ول دار، دل کو بھانے والا وغیر ولیکن یہاں اس لفظ/ ترکیب کے معنی وہی ہیں جوتر جے میں ہیں۔ گیت میں قندرت سے شکوہ کیا گیا ہے۔

الله الله والماكم الم

آ ندے اوخوشیاں نال چلے جاندے اوغم لاکے

ترجمہ: کے کائش لگایا ۔ تم آتے ہوتو خوشیاں لے کرآتے ہولیکن تم وے کر یطے جاتے ہو۔

اس گیت میں محبوب کے آنے اور چلے جانے کی صورت میں کیفیات کا تقابل بہت مادگ سے کیا گیا ہے۔ مادگ سے کیا گیا ہے۔ مادگ سے کیا گیا ہے اور حقائق کی سچائی خوبصورت لفظوں میں بیان کی گئی ہے۔

🖈 منج کشھیو یار کیتی

تير ان ال ال ال الاسكاس جندر ي خوار كيتي

ترجمہ: مجینس نالے سے پاری - ہم نے تم سے دل لگا کراپی زندگی کوخوار کیا۔

گیت میں شکوہ بھی ہے اور اپنی بربادی کا سبب بھی بیان کیا گیا ہے۔ گیت میں

"جندرى"كالفظ (جان) بهت في رباي-

🖈 پُھلاں اُنوں اُوتتلی

ماہیے داکے ممیا دواں جہاناں تو میں نکلی

ترجمه: اعتلى چولول نے أرْجا - مير عجوب كاكيا كيا كيا ووتو ميں مول جو

دونوں جہانوں سے خراب ہوئی۔

موايد كفيت بك

نه خدا بی ملا نه وصال صنم

ندادهر كرى دے ندأدهر كے دے

الله كوئي بالزي يمل ويي

یکی بیکی تخنی آ ل کدے بھا نبر بل ولیی

ترجمہ: خوبانی کو پھول لگیں کے ۔۔ تھوڑی تھوڑی سلگ رہی ہول کی وقت شعلے

بلند ہوجا کیں سے۔

سی گیت میں زبان کاحسن بے مثال ہے۔الفاظ کا تکرار بھی ہے ۔۔ لِکی لِکی ۔۔ کیفیات کا تضاد بھی ہے شخنی ، بھانبڑ ( دبی ہوئی چنگاریاں اور شعلے )۔

🖈 كوشفة آماميا

منکسال خدا کولول جیہڑی دینر سے دی جاماہیا

ترجمہ: محبوب حیمت پر آجا — میں نے جو یکھ مانگناہے وہ خداسے مانگول گل کیونکہ وہلی دینے والی ذات ہے۔

گیت میں عقیدہ مضبوط ہے، محبت میں کامیابی اور محبوب کے وصل کی آرزو کے بارے میں اللہ ہے، محبت میں کامیابی اللہ ہے۔ بی دعا کی جارہی ہے کہ وہی مرادی مجرلانے والا ہے۔

ارال ديال في الريال

تال پاکسی آ جدول میریال ربسنو مال

رجمه: بارول کی پانچ ازیال بی ستمس تب پاچ گاجب رب میری بھی شخ گا۔

گیت میں محبوب کوشوخی سے کہا جار ہاہے وہ جود کھ دیتار ہاہے، بے وفائی کرتا ہے، تب اُن ہاتوں کی یا داش میں سزاوار ہوگا جب میرارب میری دعائیں تبول کرلےگا۔

اسين كنزوكال كالنها

فتم خدادي چنال اسين لا كيناب آل

ترجمه: ہم گذم گاہ رہے ہیں ۔ بخداہم دوئی لگاتے ہیں تواسے ہرطرت سے

بالتح بي -

اس گیت میں محبت کے جذبے کو تمام عمر قائم رکھنے کاعزم ہے اور یقین ولایا جارہا ہے کہ مجبت کرنے کے بعدا سے دہامان کی سرشت میں شامل ہے۔

مضافئك ماميا

الله كولول سنك منكياالله وتامكنك ماميا

رجہ: منعی ناشیاتی ہے - میں نے اللہ سے ساتھی ما تکا تھا اللہ نے ملک محبوب دے دیا۔ گیت میں اپنی آرز وؤں اور تمناؤں کا ذکر بیان نہ کرنے کے باد جود بھی وہ عیاں بیں۔اللہ سے دعا کیں مانگیں کہ رفیق ملے اس نے درولیش رفیق دے دیا۔ گیت میں کو کی شکوہ نہیں بیان کیا گیا۔

الدويترانارال دے

اج کل کی رُسر ال موسم آئے بہارال دے

ترجمه: انارك دوية بين - آج كل كيا روضا آج كل توبهار كا موسم آيا

-4-199

برگمانی:

محبت میں بدگانی ہرقدم پردامن پھیلائے ہوتی ہے۔اس لیے ماہے کے گیتوں میں بھی بیموضوع موجود ہے۔ چندگیت اس من میں پیش ہیں:

خ چیاںگایاں خ

أتصح چلاجاما ہیا جھے نویاں لایاں نے

ترجنه: سفيدگائيس بيس مجبوب وبال عليے جاؤجهال نئ دوستيال لگائي بيں۔

گیت بین اس شک کا اظہار کیا جارہا ہے کہ اس کے محبوب نے کہیں اور سے محبت کی

پینکس برد حالی ہیں۔اس کیے طز آمجوب کوئی محبوبہ کے پاس چلے جانے کامشورہ دیاجارہاہے۔

عجم اعتبارتهال بيكانيال دلال أت

ترجمہ: مانب بیلوں پر چڑھ گیاہے - بیگانے داوں پر کھا عتبار نہیں ہوسکتا۔

بد گمانی تو بہت سے فنکوک کوجنم دیتی ہے اور پھراعتاد کی سنگی چٹانیں بھی ریزہ ریزہ

ہونے لگتی ہیں۔ای شم کی ہد کمانی اس گیت میں فٹکوک وشبہات کو برو هار ای ہے۔

🖈 رتارنگ رضائيال دا

ساڈے جہادل مووے بالگے جدائیاں دا

ترجمہ: رضائیوں کالال رنگ ہے۔ ہم جیسا دل ہوتو شمصیں جدائیوں کی شدت کا

احساس ہو۔

گیت میں اس بات کواُ جا گر کیا جا رہا ہے کہ مجبوب کو جدائی کی شدت کا کوئی احساس نہیں اگر دہ بھی جھے جبیسا نازک دل رکھتا ہوتا تواہے بھی فراق کی کسک کی شدت محسوس ہوتی۔

خواجشيں اور حسرتيں:

زندگی میں قدم پرخواہشیں جنم لیتی ہیں اور پوری نہ ہونے پرحسرتیں بردھتی جاتی \* ہیں۔ بیحسرتیں اور ارمان ماہیے کے گیتوں میں بیان ہوئے ہیں اور بیان ہوتے رہتے ہیں۔ دیکھیں ان حسرتوں کو کس اچھوتے انداز میں پیش کیا گیا ہے۔

الريزانويآن

اك وارين ل ماهيا فركو ئي افسوس نيآ ل

ترجمہ: سرپرسوئن رنگ کا دوبٹا ہے ۔ مجبوب ایک بارآ کرمل لے پھرکوئی حسرت نہیں۔

اس گیت میں محبوب کی دیداور ملاقات کی خواہش شدت سے عیان ہے کیوں کہاں خواہش کی جمیل ہوجانے پرکوئی حسرت باتی نہیں رہے گی۔

بت کرسامنے چناں یا نویں کھل رہ کنڈ کرکے

ترجمہ: دروازہ بند کیا گیا — اے محبوب تمھاراجسم (بت) سامنے نظر آتارہے خواہ تم پیٹے مجیر کرای کیوں نہ کھڑے رہو۔ اس گیت میں دیداری شدت بیان کی تی ہے کہ مجبوب کا صرف سرایا ہی نظر آتا رہے تو ول کوتسکین ہوجائے گی۔

﴿ آلِيَ تُحْمِينَانِ

جاندے دی کنڈسونی اللہ موڑے تے منہ دیخال

ترجمہ: طاق میں پانچ میخیں رکھی ہوئی ہیں — جانے والے کی پشت بہت خوبصورت ہے اللہ کرے کہ وہ رُخ موڑے تو اُس کامنہ دیکھوں۔

اس گیت میں بی پہلوبھی نمایاں ہے کہ جوب رخصت ہو گیا ہے یاجا تا ہوانظر آرہا ہے تو خواہش ہے کہ کاش جاتے ہوئے وہ ایک بارمذ موڑ کرد کھے تا کہ اُس کا چرہ بھی دیھاجا سکے۔

اگریزی کی ایک نظم نگار سروجی نائیڈو نے ایک نظم ''را چیوت کو سانگ''
(Rajput Love Song) کھی ہے اس میں جو کیفیت بیان کی گئے ہے ہندکو کے ای ''ماہیٹ میں زیادہ سادگی اور خواصور تی سے بیان ہوئی ہے اور یہ گیت عوام کی تخلیق ہیں۔ یہ تین گیت خصوصی اہمیت کے حامل ہیں:

میں کھلیاں شفید نال

بنال دی چیمی ہواں لگی رہواں کلیج نال

ترجمہ: میں سفیدے کے درخت کے پاس کھڑی ہوں — اے محبوب کاش میں بنوں کی لڑی ہوتی تو تمھارے سینے کے ساتھ لگی رہتی۔

محبوب كے سينے سے لكے رہنے كى خواہش بين ووائے آپ كو ہرروپ وھارنے كے

لے تیاد ہے۔

الله موتے داركل بالوال

ہوواں ست برگا چناں تیرے ہوہ اسے کھل جاوال تر ہمہ: سوٹے کا کل پہنوں --اے محبوب اگر میں ست برگہ (ایک پھول ہے) ہوتی تو تمھارے درواڑے کے سامنے کھی رہتی۔

محبوب ہے قرب حاصل کرنے کے لیے آرزوبیان کی جارہی ہے کہ کاش وہ ست برگے کا پھول ہوتی تو محبوب کے گھر کے سامنے کھلی رہتی تو ہر وقت محبوب کو و یکھتے رہنے کا موتع موجود ہوتا۔

الم الماكوبكدااك

چلمال دی نزی مووال جیمزی مامیا چھکد ااے

رجہ: تمباکوبکرہاہے - کاش میں حقے کی نے ہوتی جے میرامجوب کش لگاتا ہے۔

چلم کی نژی (نے) محبوب کے ہونٹوں سے نگراتی ہے وہ آرز وکرتی ہے کہ وہ نے ہوتی تو محبوب کے ہونٹوں کو چھو کتی۔

جدے نال دل لائے جشمال اُتے جا کی رکھیے

ترجمہ: گلے میں گانی بہنے رکھیں -جس سے دل لگالیا جائے اے آئھوں پر بٹھائے رکھنا جاہیے۔

مجت کا خاصا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کوسر آ تکھوں پر بٹھایا جائے ،اس کا تحریم کی جائے۔

الله مذوسدارها بيا

اسيں یا نویں لکے رویے توں بسدارہ ماہیا

تبد اناچ ود کماتے رہو - اے مجوب ہم لاکھ بارروتے رہیں لیکن تم ہمیشہ

خواہش ہے کہ محبوب ہرحال میں خوش نظر آئے۔

الإست دے دودے نے

توں خوش بس ماہیاؤ کھ ساؤے جو کے نے

ترجمہ: پوست کے ڈوڈے ہیں – اے مجبوب تم خوش رہا کرویہ نم اور دکھ مارے مقدر میں لکھے ہیں۔

گیت میں دکھوں کا اشارہ کرتے ہوئے محبوب کے لیے دعا کی گئی ہے۔

الم الويداليكل ماي

يارند لمياروزال مفتى كل يايا

ترجمہ: آلوچے کا پھل ہے -محبوب نہیں ملااور مفت کارونا گلے لگا۔

محبوب سے نہ ملنے کی حسرت اور زندگی کو بلا وجدروگ لگالیا۔

الكن الاوان

دلاخوش نيكي رمندي بهانوي د نياد \_ وس لا وال

ترجمہ: دیوار کے ساتھ چکنی مٹی لگاؤں —اے دل میں سوسوجتن کر چکی اچکا ہوں لیکن تم کسی بھی طرح خوش نہیں رور ہے ہو۔

گیت میں جدت ہے کہ اپنے دل کی افسر دگی کوشم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے لیکن کے طرح بھی خوش نہیں ہورہا۔

ول بنسٹریں تے فیٹھ منگدا

فزریں دی میں کھلی آں میری گلی و چوں بیٹھ لنکد ا

رجمہ: دل ہنے کوئیں جا ہتا ۔ بیں میں ہے رائے بیں کھڑی ہول کین میرا محبوب میری کل ہے بیس گزرتا۔

الم علمان تون دم لا وال

ہوواں آری کش ماہیا تیرے او ہے ایکے کم لاوال

ترجمہ: چلم کائش لگاؤں — اگریش آری کش ہوتی / ہوتا تو محبوب میں تمھارے دید کے دروازے کے آگے آراکشی کا کام لگاتی / لگاتا \_ لینی اس بہائے دید کے مواقع ملتے رہتے۔

الماساككال الماسا

فر کیا اہا کرے لگے گراں اہیا

ترجمہ: کالے کو ہے بین ۔ میرامجوب چلاگیا ہے توبیر سارے گاؤں اُ جڑگئے بین اب انھیں کوئی دیکھنے بھالنے والانہیں۔

ال گیت میں لفظ '' کیے'' بہت خوبصورت ہے جس کے معنیٰ ہیں'' جس کا کوئی والی وارث نہ ہو'' اور یہ معرعدا ہے اندر بہت معنویت رکھتا ہے کہ محبوب چلا گیا ہے اور ( کئ) گاؤں کو ہے والی وارث اور اُجڑ ہے ہوئے کر گیا ہے۔

🖈 گے بور داڑنیاں تے

ماہی تیرے بُتا میکھے اسیں زُل گئے ونیاتے

ترجمہ: جنگل اناروں میں بور گئے ہیں — اے مجبوب تمھارے اس سراپ کو دیا ہیں۔ دیکھنے کے لیے ہم دنیا میں ادھر اُدھر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں۔ لیعنی معمیں ڈھونڈ نے کے لیے اور تمھاری دید کے لیے ہم دنیا میں خراب وخوار بودے ہیں۔

﴾ پانویں بنی بچوں شک جاوے مرال تیرے نو ہےا کے سارالیکھا مُک جاوے ترجمہ: تالاب میں سے پانی ختک ہوجائے - خواہش ہے کہ تمھارے گر ا دروازے کے آگے مرول تا کہ سارا بکھیڑا /حساب کتاب ختم ہوجائے۔

گیت میں بیان خواہش کی بہلور کھتی ہے، گھر کے آگے مرنے سے محبوب کواس کے لیے اس طرح جان دینے کاعلم بھی ہوجائے گا، یہ بھی معلوم ہوگا کہ وہ محبوب سے شکوہ رکھتی تھی۔

ا کوئر مے والی اے

دوچارگلال کروگڈی فرنے والےانے

ترجمه: آ تکه سُر معوال ب - دوجار باتیس کردگاڑی روانہ ہونے والی ہے۔

اس گیت میں محبوب کو پردلیں روانہ کیا جارہا ہے۔ اُسے رخصت کرنے کے لیے
ر بلوے شیشن تک آگیا ہے۔ اُسے گاڑی میں بٹھا دیا گیا، گاڑی جلدہی چل پڑنے والی ہے اس
لیے حسرت کے ساتھ محبوب سے کہا جارہا ہے کہ وہ رخصت ہوتے ہوئے فاموش نہ بیشے بلکہ پچھ
میشی، پیار محبت کی باتیں کرے۔ بیآ خری وقت کی باتیں ہی تو فراق کے دنوں میں جینے کا ذریعہ
ہول گی۔

🖈 ۋالى بنىگ دالى

أج دل بهت خفا جوزي نكفري سنگ والي

ترجمہ: بُنگ (ناشپاتی قتم کا درخت) کی ڈال ہے ۔ آج دل بہت خفاہے کہ آج ساتھی بچھڑ گیاہے۔

محبوب سے جدا ہونے پردل اُداس ہے۔

الله المعالية المعارد ال

کاںکاں نہ کر کاواں اتھے کے ٹی آنزال اے

ترجمہ: ہم نے یونہی مرجانا ہے - کوے کا کیں کا کیں شکر یہال کی نے

مجمی ہیں آناہے۔

اس گیت میں بے پناہ حسرت موجود ہے۔

ي جا درنول يحل ياوال

مك وارى مل وهولا تير \_ ملن دامل بإوال

. رجمہ: حاور پر مکول کاڑھوں - اے محبوب ایک بار ملنے کے لیے آجا

میں تھارے آنے کا مول چکادوں۔

گیت میں زبان کے نقط نظرے بہت خوبصورت ترکیب دممل پاوال "استعال

ہوئی ہے۔

ہے ہوں نے دی چھاپ ہووے

اج میرے ماہی آئزال ومیال ور میال دی رات ہووے

ترجمہ: ہاتھ میں سونے کی انگوشی ہو ۔ آج میرے مجبوب نے آنا ہے، خدا

كرے كريدات بيل برسول برمحيط بو-

گيت مين 'وميان وربيان '(بين سال) کي ترکيب خوبي سے ہوتي ہے۔

الله والى كهزوس و

منوں دکھیاری نوں آپنویں چرناں چرہنٹریں دے

ترجمہ: ول والی بات کہنے دو - جھے غریب دکھیاری کواپنے قدموں میں پڑے

وستخدوب

گیت میں چرنوں کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، لہجہ پشاور کی ہندکو کا ہے، اردگرد ہندہ آبادی کے زیار پلفظ گیت میں آگیاہے۔

🖈 گل کالی میض ہووے

دل والابنده ملے پہانویں پیاغریب ہووے

ترجمہ: گلے میں کا لی تیص ہو — ول دار بندہ ملے خواہ وہ غریب ہی کیوں نہ ہو۔ محت غریبی امیری کے فرق کو خاطر میں نہیں لاتی ۔

المراديا كهرونيان

یاسانوں بین ملایامندھی تے کر بنڈیاں

ترجمہ: اے سنارسونے کی ڈنیاں (زیورکانام) بناؤ سے یا تو مجھے میرے مجوب سے ملاؤیا میرے جم کے گڑے کردو۔

گیت میں زبان کی بیر کیب "مندهی تے کر بندیاں" بہت خوبصورت ہے۔

التحا:

ماہے کے بے شار گیتوں میں محبوب سے کی گئی التجا ئیں موجود ہیں۔ چند گیت درج کے جارہ ہیں:

الم جوزا بكهيال دا

ساڈے در تک بجزال کے جانداا یمی اکھیال دا

ترجمہ: پکھوں کا ایک جوڑا ہے ۔ اے مجبوب میری طرف دیکھے۔ میری طرف دیکھے ۔ دیکھے نے محماری آگھوں کا کیاحرج ہوتا ہے۔

اس گیت میں محبوب ہے ایک نظرد کھے لینے کی التجاہے اوراس التجا کے ساتھ محبوب کو یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ التجاہے ساتھ محبوب کو یہ بھی بھی جا کہ اور ایک نظر ملالیتے میں کوئی خاص حرج جمیں ہوگا۔

ارتے جھاڑر ضائیاں نال

ا کے میں سڑی ہوئی آ ں نہ ساڑ جدائیاں نال

ترجمہ: رضائیوں کے لال غلاف ہیں ۔ مجبوب میں بہلے ہی دکھوں کے ہاتھوں

جلی ہوئی ہوں، مجھےآ پاس جدائی ےمت جلاؤ۔

گیت میں بیالتجاہے کہ پہلے ہی اور کئی غموں ، دکھوں کے ہاتھوں وہ نڈھال ہےاب جدائی کاغم نہ دے کہ وہ اس غم سے جلتی رہے۔

الميا موادي رس ماهيا

دل نج يا در کھيں پانويں کا بل بس ماہيا

ترجمہ: نیموں کی رس ہے ۔ محبوب جھے دل میں یادر کھنا خواہ تم کا بل میں ریخے ہو۔

اس گیت میں بیالتجا ہے کہ مجبوب أسے اپنے ول میں یا در کھے۔ ہزارہ میں کی جگہ کے بہت دور تھے۔ ہزارہ میں کی جگہ کے بہت دور ہونے کی تشبید "کابل" ہے دی جاتی ہے۔ کابل کو بہت دور تصور کیا جاتا ہے۔ اس کیے اس گیت میں بھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔

امانی کرکٹیاں

ندارزاما ميااسال الززال بهول وشحيال

ترجمہ: آسانی کہکٹا کیں ہیں ۔ اے محبوب مجھے اور تکلیفیں مت پہنچاؤیل نے ہملے ہی بہت تکلیفیں سہی ہیں۔

اس گیت میں میغور کرنے کی بات ہے کہ مجبوب کون ی تکلیفیں (لوزاں) پہنچا ر باہے۔ اس گیت کا لہجدا پنے اندر گلا فنکوہ ، اپنائیت اور سادگی وغیرہ کئی با تیں سمونے موئے ہے۔

ہولی ہولی ٹرسخال تیرے قد مال دافی یا نوال

ترجمہ: کھیت میں نے ڈالول —محبوب آہستہ آہستہ قدم اُٹھا و تا کہ میں تھا رے قدموں پر نثار ہوسکوں۔

قدموں کا''فی یا نال' 'ہندگومحاورہ ہے۔

الم يرديس گزارين 🖈

كدى كدى يادكري مانحد سرون بسارين نه

ترجمه: پردیس میں وقت نه گزار نا - بھی بھی یاد ہی کرلیا کر نابالکل ہی تھلا نہ دینا۔

گیت میں خواہش تو یہ ہے کہ مجبوب یا در کھے لیکن قدرے بے نیازی کا انداز ہے کہ اے مجبوب بالکل بھلا نہ دینا بھی بھی یا دبھی کر لیتا۔ زبان کے اعتبار ہے '' کدی کدی'' کا تکرار آ ہنگ کودکش بنا تا ہے۔

الوي رس رس ساو

دلا دیاں کے جانزاں مونھوں کجھ نہیں کہندے او

ترجمہ: یوں ہی رُوٹھ روٹھ کر بیٹھتے ہو ۔۔ معلوم نہیں کہ تمھارے دل میں کیا ہے ہم زبان سے بات بتانبیں رہے ہو۔

المحشن وج یا نویں آھے

آنے تے آجن جی ساڈی نگلی جوانی اے

ترجمہ: گلشن میں پانی ہے -- اے محبوب آنا ہے آ جا و ہماری جوانی بگل ہے یعنی محم معلوم نہیں کیا سوچ ہے۔

الم کھلاڑے کی بھوں ماہیا

چن بھانویں چڑھے نہ چڑھے سانوں تیری کو ماہیا

ترجمہ: کھلیان میں بھوسہ ہے ۔ چاند طلوع ہو یا نہ ہو، تمھاری روشی میرے لیے بہت کافی ہے۔

محبت کا بیدایک روپ ہے کہ محبوب کی ذات ہی روشنی محبوں ہوتی ہے اور اُس کی موجود گی میں جاند کے روش ہونے یانہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

ا ديواجهيا گل كرك

ا کھیاں مانھ جادے انصافی مل کرے

ترجمہ: دیپ گل ہوگیا — تم انصافی قیمت مقرر کرواور بیآ تکھیں مجھے دے دو۔ اس گیت میں بردی سادگی اور رعنائی ہے کہ مجوب سے اُس کی آ تکھیں'' انصافی مول

كرك ما كل جارى بين -

أو جيونا كانى وا

اكميال انه حادب مرصدقه جانى دا

ترجمه: گانی کی ڈورکا ایک حصر چیوٹا ہے ۔ تم اپنی جان کا صدقہ بيآ تکھيں مجھے

-332-3

یہ کیت بھی اس سے پہلے گیت کی طرح ہے۔اس گیت میں آ تکھیں کسی قیمت پرنہیں ملکہ جان کے صدیقے کے طور پر ما تکی جارہی ہیں۔

ا ونكال بكن بازاراً كيال

أت كرسامة چنال اكهال كرن ديدارة كيال

تند پوزیاں بازار میں کئے کے لیے آئی ہیں - میرے محبوب میرے

سامنے کھڑے ہوجا تا کہ میری آ تکھیں جو تبھیں دیکھنے آئی ہیں تمھارا ویدارکر سکیں۔

🚓 فيتالاني آن پکھيال نوں

ہوٹھاں کولوں کی لینزاں ٹم تری ہوئی ا کھیاں نوں

ترجمہ: پکھیوں کوفیتالگارہی ہوں - محبوب ہونٹوں سے کیالیناہے میری تری ہوگی آ تکھوں کو چومو۔

عجز وانكسار:

محبت میں بجز واکسار بہت اہم پہلوہ۔ گیتوں میں بھی بجز واکساری کاعضراُ جا گرہے۔

الىبنگيال دى

نالے چناں تیری نوکرنالے تیریاں سنگیاں دی

ترجمہ: بنگ کی ڈالی ہے ۔ بیس تمھاری نو کر ہوں بلکہ تمھارے دوستوں کی بھی نوکر ہوں۔

اس گیت میں انکسار کا پہلو بدرجہ اتم ہے ججوب کی محبت میں ڈوب کراپی ذات کی فعی کر

دى ہے۔

🖈 کچوالی تن نجر نے

اُنان کولوں کے زُمرواں جھاں باجھ نددن گزرے

ترجمہ: پچھواڑے میں تین ججرے ہیں ۔ کسی ایسی سے کیا خفا ہونا جس کے ایسی ہے دن دگر سکتے ہوں۔ ا

سیت ہے بیمسوس ہوتا ہے کہ مجبوب کی سمی ادائی یالا پر دائی ہے روٹھ گئی ہے لیکن پھراس نے سوچاہے جس کے بغیر زندگی جبیل گزر سکتی تو اُس سے کیار دفھنا۔

4

الغوج ترابيا

عرض غريبال دي بربادنه كرماهيا

ترجمہ: باغ میں تر (خاص سبزی) ہے ۔ ہم غریبوں کی عرض کومیرے مجبوب نہ شکراؤ۔

گیت میں محبوب نے بھڑ وانکسارے درخواست کی جارہی ہے کہاس کی آرزوؤں کو ٹھکرائے ننہ۔

ید کال بیفاجوبارے تے

جندمی دارد بول تیری اکودے اشارے تے

ر جمہ: کو اچوبارے پر بیٹا ہوا ہے ۔ بین تھاری آ تھے کے ایک اشارے پر جان قربان کردول گا۔

اوامحبوب جب جام برجاناس كے ليے حاضر ہے۔

نير فابان الأوى آن

لوکی کندے چیلی ہوئی اے میں آپی سنی آ ل

ر جمہ: میں تممارے خوابوں میں بستی ہوں ۔ اوگ جمھے پاگل/ ویوانی کہتے بیں۔ میں اپنے آپ سے ہنستی ہوں۔

عشق وبخودى اورراز ونياز:

ہاہے کے گیتوں میں عشق ومحبت، عاجزی، بےخودی اور راز و نیاز کے موضوعات میں بہت اُ چھوٹے اور دکش پہاو چش کیے گئے ہیں۔ چند گیت درج ہیں:

ہے ہمجوالی کونک چرے بنجلی توں ماریس دل میراشونک کرے ترجنہ: بچھواڑے میں چکور چر رہا ہے ۔ بانسری تم بجارہے ہواور دل میرا شوق کر رہاہے۔

بانسری پہاڑی علاقوں میں بہت استعال ہوتی ہے، خاص طور پر چرا گاہوں میں مولیثی چرائے والے اس سے دل بہلاتے ہیں۔ اُن کی پُرسوز لے اور وادیوں کی گونج عجیب کیفیت پیدا کرتی ہے۔ اس گیت میں بانسری کی اُس پُرسوز لے کا اشارہ ہے۔

🖈 ری کلے نال کس چھوڑاں

وسرال دی چیز ہودے دل چیر کے دس چھوڑال

ترجمہ: ری کھونے ہے کس دیں -- ول دکھانے کی چیز ہوتو میں اسے چیر کردکھادوں۔

گیت میں اس پہلوکو ابھارا جا رہا ہے۔ محبوب نے بے پناہ محبت ہے اور اس کا دل محبت کے اس کی سچائی بیان محبتوں کا مرچشمہ ہے۔ اس لیے دل پر کسی کا شک نہ کیا جائے مجبوری بیہ ہے کہ اس کی سچائی بیان کرنے کے لیے اُسے چیر کرنہیں دکھایا جا سکتا۔

🖈 . كوئي مملي ليزوان نال

وروماتھ ماہے داکے بٹرویں جمیرواں نال

ترجمہ: قطار میں گلےر کے ہوئے ہیں - درد مجھے مجبوب کا ہے اجوائن سے کیا افاقہ ہوسکتا ہے۔

اس گیت میں بہت خوبصورت پہلوکوا جا گر کیا گیا ہے۔ تمام جسم درد سے ٹوٹا جارہا ہے،
ایسے میں ہدردا جوائن دے رہے ہیں لیکن بیابیا در دہیں جے اجوائن سے افاقہ ہوسکے۔ بیدروتو محبوب
سے دوری کی وجہ ہے۔ دیماتی لوگ چھوٹے موٹے دردکا علاج اجوائن کھا کر کرتے ہیں۔

کوئی چیڑ کے مینی ال لوکال کولوں پُچھ پُچھ کے تیرا کہر پی مسنی ال ترجمہ: کیڑے تہہ کررہی ہوں — لوگوب سے پوچھ پوچھ کرتمھارا گھر تلاش کر رہی ہو۔

الم المجھے بیادندومندے نیں

الگ الگ رہو ہے نجد اہا ہے ڈھل ڈھل بیندے نین

رجہ: پیار چھپایا نہیں جاتا — انگ انگ ناچنا رہتا ہے اور ہنسی ہر بات میں بھرتی رہتی ہے۔

گیت میں ہائے'' وُ حل وُ علی چیزے نیں'' بہت حسین انداز سے استعال ہوا ہے۔ زبان کی روانی اور رعنا کی قابل دیدہے۔

خ آري آتريا ح

چکن نہ ہووے چنال پنڈ عشقے دی بھاری اے

ترجمہ: آری پرآری ہے - اے مجبوب عشق کی گھڑئی (بوجھ) بہت بھاری ہادائھا کی نہیں جارہی -

گیت میں بہت سادہ اور روال زبان استعال کی گئی ہے ۔ " پنڈ عظمے دی" کا ترکیب بہت چے رہی ا

دیب، اور برادی الم

عاشق شاه كالمصفوقال ساڑھ

ترجمہ: آڑو پہاڑ پر کچ — عاشق بالکل سیاہ رنگ کے ہیں بیمعثوقوں نے جلا کر سیاہ کردیے ہیں۔

ماشقوں كے سالولے يا كالے رنگ كے ليے جواز فراہم كيا كيا ہے كرمعثوقوں نے أميں جالاكر سياه كرديا ہے-

الم كوسط ت مث رسيال

كجياجهان ديا گلال گھرونج جادسياں

ترجمہ: حصت پررسیّال بھیکو – سارے جہان کے کی باتیں کرنے والے محبوب تم نے ہم دونوں کی یا تیں گھرجا کر بنادی ہیں۔

الومريكاع بوكي

ساڈے کولوں بٹن چنگے جیرا سے سینے نال لائے ہوئے نی

ترجمہ: آلومٹر پکائے ہوئے ہیں ۔ ہم سے تووہ بٹن اچھے ہیں جوتم نے اپنے سے سے سے لگائے ہوئے ہیں۔ سے سے لگائے ہوئے ہیں۔

الله عند عنى أوالى مولى ال

د کھسانوں ماہے دا لوکال مرض بنزائی ہوئی اے

ترجمہ کانے نے دویے کو پھسارکھاہے ۔ ہمیں دکھاہے مجبوب کا ہے جبکہ لوگوں نے ہمارے دکھول کو مرض سمجھ لیاہے۔

"مرض" كالفظ مندكوين اصطلاحاً "ت دق" كے ليے استعال كيا جاتا ہے اور بااوقات زيادووضاحت كے ليے" كى مرض" كمدديا جاتا ہے۔ اس گيت بين محبوب سے دورى كى مرض اللہ على مرض اللہ على مال كے دل كوكھار ہاہے۔ أسے لوگ نہيں جانے۔ البتداس كى ظاہرى حالت سے يہ سجودہ كائے مرض لگ كئے ہے۔

الأعداك بي المادي الماد

د کھ سانوں ماہیے دالوکی کہندے دق چن وے

ترجمہ: محبوب ہمارے دروازے پر چن پڑی ہوئی ہے - جھے اپ محبوب کا دکھ ہے اورلوگ ہے کہتے پھردہے ہیں کہ جھے تپ دق ہے۔ کی حالت کود کھ کی محبت میں ہجراور محبوب سے دوری کاغم اتنا شدید ہے کہ لوگ اُس کی حالت کود کھ کر مجھتے ہیں اسے '' تپ دِق' الاحق ہوگئی ہے۔

اسال کتیال عرضال نے

نکے نکے دکھ زل کے بنز ویندیاں مرضال نے

ترجمہ: اےمجوبہم نے بیددرخواسیں کی ہیں (ان کا خیال رکھیں) - چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے چھوٹے کے خطرقائم چھوٹے وکھ جھوٹے وکھ جھ ہوکرامراض بن جاتے ہیں۔ لیعنی محبوب محبت کی نظرقائم رکھے۔

کاں اوڈو سے سمدے نی

مینوں دکھ بخال دے لوکی پاگل کہندے نیں

رَجہ: کو ہاڑتے بیٹے رہے ہیں – مجھا پے محبوب کا دکھ ہے اور دنیا مجھے یا گل کہتی پھرتی ہے۔

لوگ مبت کے د کھ کنبیں مجھ سکتے اوراس دُ کھ میں مبتلا کود بوانہ بجھنے لگتے ہیں۔

پچوالی بسدےاو

لا محصر ضیاب دارون مُول نی دسدے او

ترجمه: بچهواڑے میں رہے ہو ۔ بیام اض لگا کرعلاج نبیس بتارہے ہو۔

اس گیت میں بیبات بیان کی جارہی ہے کہ بیشق کی طرح کی امراض لگادگاگی میں مجبوب اُن کاتم کو کی مداوانہیں کررہے۔ان طرح طرح کی امراض میں بےخوالی، بےخودگا' بیٹنی، بے آرامی،انظار، قرب کی خواہش اور محبت میں نا آسودگی وغیرہ شامل ہیں۔

とうないとう

م منال تُده لا ئيال دارول كيمروا حكيم كرے

ترجمہ: تالاب کے پانی پرلکڑی کا ہم تیررہاہے – بیامراض تم نے لگائی ہیں تو اب أن كاعلاج كون ساھكيم كرے۔

گیت بیں محبوب سے کہا جارہا ہے کہ بیٹش کے طرح طرح کے روگ تو تم نے مجھے دیے ہیں تواب اُن کا علاج کون ساحکیم کرے گا، یعنی اِس عشق کاروگ جس نے دیا ہے وہی اُس کا علاج بھی کرسکتا ہے۔ علاج بھی کرسکتا ہے۔

اگفیتاای 🖈 🖈

یج گل دس ماہیا کدے یا دہمی کیتا ای

ترجمہ: دویٹے کے آگے فیتہ لگامواہے — اے محبوب کی بتائو کہ تم نے بھی مجھے یاد بھی کیاہے۔

اس گیت کا جوانی گیت بھی موجودہے۔

یانی وگدے سربیلے

فتم خدادی چنال یا دکردے آل ہرویلے

ترجمہ: پانی بیلے پر بہدرہاہے - قتم خداکی کہ ہروقت مسیں یادکرتے ہیں۔ محبوب قتم کھا کرمجوبہ کویقین دلارہاہے کہ دہ اُسے ہروقت یادکر تارہتاہے۔

صد پڑواری آل جند ماہیے دے نال لاوال

ترجمہ: کوے جھت پرے اُڑ جا - پٹواری کو بلا لے تا کہ بیں اپنی زندگی محبوب کے تام کرادول۔

اس گیت کاحس اور سادگی قابل دید ہے۔ اپنی جان محبوب کے نام کی جارہی ہے اور سام طور پر جائیداد وغیرہ ایک دوسرے کے نام شقل کرنے کے لیے پڑواری کی ضرورت پیش ہوتی

ہے کہ وہ انتقال درج کرے اور یہاں اپن جان کا انتقال محبوب کے نام درج کرنے کے لیے پواری کو بلایا جارہا ہے۔ گیت میں زبان کی چاشن بھی دیدنی ہے: "ناں لا وال"۔

الميشه في الموياني جردا

فتم خدادي چنال دل يتابهو بإنبين مرزوا

ترجمه: شيشهُ فا بوانبين بُوتا - اح محبوب خدا كاتم ديا بوادل والي نبيل بو

-06

اس گیت میں بیر حقیقت بیان کی گئے ہے کہ جس نے دل لگایا جائے ، جے دل وے دیا جائے تو پھراس سے بے وفائن نہیں ہو کتی ۔

ندلي کا چن ماميا

تيريال ميں لکھ منياں مک ميري وي من ماہيا

ترجمہ: جاند بدل میں ہے - اے محبوب میں نے لاکھ باتیں مانی ہیں اب ایک میری بھی مان ہے -

ریمجت کے راز و نیاز ہیں۔ گیت میں ان دولفظوں کا تقابل بہت خوبصورت ہے لکھ، ایک ماک ک

ب (لاکامای)۔

المردكال مردكال مرحاؤيت

یج گل دس مامیادل رکھال ٹھکانویں تے

رجد: سرمر ہانے پرد کھوں - محبوب بچے بنا تا کدول کوسلی موجائے۔

گیت بین محبوب سے مجا بات معلوم کرنے کی کوشش کی جارہی ہے تا کہ کلی ہوجائے ریجوب اس نے واقعی بچا پیار کرتا ہے۔ بیز کیب' دل ٹھکانے پر' رکھنے کی بہت پیاری ہے۔ النول پی نہ پڑھاجانی جوتو میری چاہ کرنیں جج لے کے آجانی جوتو میری چاہ کرنیں جج لے کے آجانی ترجمہ میرے محبوب مجھے نیاسبق نہ سکھا ۔ اگرتم مجھ سے محبت کرتے ہوتو بارات لے کر آجائ

ال كيت مي توبهت سيدها سيدها فيصله و ي كيا ہے ..

ا ا ان بل پردي

تیری میری مک جندر ی خوابان نی بنت مل دی

الله كونى كندال في دوآلي

جیوال تے دو عے جیوال مرجاوال تے ددیے نالے

ترجمہ: دیوار میں دوطائح ہیں -- میرے محبوب بیتمناہے کہ ہم تم دونوں حیسیں تواکشے اور مریں تو دونوں اکٹھے۔

گیت کی سادگی اور محبت کی سچائی اور پائیداری کی خواہش دیدنی ہے۔

ئىرى گلى بچول راەمىرا

فتم خُدادی چناں تیرے بئتے نی ساہ میرا

ترجمہ: تمحاری کلی میں سے میرارات ہے اگر رہے - اے مجبوب خداک شم کتم مارے بت / ذات میں میری جان ہے۔

يەمبت كى معراج-

کل چناقمیض ہودے

تيرے كولوں بكھر ہوال نةبرنفيب ہووے

رَجمہ: گلے میں سفید قیص ہو ۔ محبوبتم سے جدا ہو کے رہول تو مجھے قبر بھی نصبہ: مد

ر محبت کے وعدے وعید ہیں اور کسی بھی صورت میں محبوب سے جدانہ ہونے کا یقین

دلاياجار اب-

الميان المجيني آل 🚓

سامر مي كفل ماهيا تيري موا تاجيني آ ل

رجہ: دکانوں پرچینی ہے — اے مجبوب میرے سامنے کھڑے رہومیں تو

تمهاري موارجيتي مول-

میت میں بے پناہ سادگی اور رعنائی ہے، مجبوب سے خواہش ہے کہ وہ نظروں کے سامنے رہے۔ ماس کی ہوا کی باس پر جی رہی ہے۔

المجال وا

ناليساداماى لكدانا لي خاير الحيال دا

ترجہ: پھوں کی جوڑی ہے ۔ ایک تو وہ میرامجوب ہے دوسرے مید کہ وہ میری آگھول کی روشن ہے۔

بیگت انیسویں صدی سے پہلے کا ہے اور بہت گایا جاتا ہے۔

یں کملی دروازے نال

بخشى تال مجلسال ماہيا عُلمے جنازے نال

تند: میں دروالے کے ساتھ کمڑی ہوں ۔ مرقے پر میں صرف اس

صورت میں بخشی جاؤں گی کہ میرانحبوب میرے جنازے کے ساتھ جائے۔ محوب سے محست کی اختائی ملند ہوں کو بہت سادگی سے میان کی اس

محبوب سے محبت کی انتہائی بلندیوں کو بہت سادگی ہے بیان کیا گیا ہے۔

المراءم المي والكوث

گلیولنگ مُبلدے سر جلدے نے سارے لوک

ترجمه: مير ع جوب ك كالے كوث إن - مير المحبوب جب كل سے كررجاتا .

ہے توسازے لوگ حمدے جل بھن جاتے ہیں۔

شايدمحبوب وكل مواور كالاكوث استعال كرتامو

یں کی آل کے ہوے

تاں بی رونی آ او اماہے دانین نیزے

ترجمه: میں محن میں کھڑی ہوں — میں اس کیے رور ہی ہون کہ میرے مجوب کا

گر اوروازه ميرے قريب نيل-

محبوب کے گفرے دوری کاغم کھائے جارہاہ۔

المجمى آل حابال تے

دُ کھ سکھ ماہے دے یک کھال کتابال تے

ترجمه: مين حساب كتاب رنبين مجهكى - مين البي محبوب كوي وي الوك وكه

سكه كمابول برلكهداى مول-

· اس گیت میں از حدسا دگی ، رعنائی اور زبان کی مشاس موجود ہے۔ محبوب کے قبل ملئے

والے دکو سکھ کا حساب کتابوں پر کھا جارہاہے۔

ن چطاوے س کھویا

م کچھو میرے ماہیے کوں (نوں) میں فری آ ل تے کیوں رویا

ترجمہ: چھلائس نے اُتارا/توڑا ہے ۔ میرے مجبوب سے پوچھو کہ جب میں روانہ/رخصت ہوئی تووہ کیوں رویا؟

یہ گیت دومرے گیتوں سے بالکل مختلف ہے۔ عام طور پر محبوب اپنے محبوب سے جدا ہونے بردوتی ہے۔لیکن اس گیت میں محبوب اپنی محبوبہ سے بچھڑنے پردور ہاہے۔

176UBZ 8 A

دورے دیاں بحال دے تھل جاندے تال ماہیا

رجمہ: کالے کؤے ہیں۔ دور کے ماتھوں اسجنوں کے نام بھی بھول جاتے ہیں۔

اس گیت میں ملکے سے طنز کا رنگ موجود ہے۔ ظاہر ہے کہ محبت کرنے والے ایک دوسرے کے نام نہیں بھولتے لیکن'' دورر ہنے والے سجنوں کے نام'' کاٹکڑا طنز پیدا کررہاہے۔

🚓 چهتری شهپ جهوزال

تیرامیراچن سانجھا جدوں چڑھےتے تک چھوڑاں

ترجمہ: چھتری بند/ تہہ کردوں - تمعارااور میرا چاندسا بھا ہے جب طلوع موتا ہے تود کی لیتی ہوں -

اس گیت میں خوبصورت ترکیب استعال ہوئی'' چن سا بخطا'' اور جا ندمشترک ہے'وہ طلوع ہوتا ہے۔دولوں اے دیکھ لیتے ہیں، لین اس کے ذریعے ایک دوسرے کود کھتے ہیں۔

الويدا چنااے

کمینڈ می جان دُ تھی دوجا بخال دی چتنا ہے

تربد: الون كالمانات - ايك تويرى الى جان دكى بدومر ، جي محبوب

كى قكر ہے !۔

گيت مين "كميندهى جان" كالفاظ كوباف اور درو كعلاق كى زبان كے يا-

المحتى دونيس ال

جيبر اد كه مانه لايااى ادهاونڈ ناپيسى اے

ترجمہ: سفیددو بیک ہے - مجوبتم نے جھے جود کا دیا ہے آ دھا آ دھا ا

كيت من الجهوتا موضوع موجود ب كمجوب في جود كدديا باس كوآ دها آ دها بانثا

-62 /

قىمت:

مقدر کوتو انسان کی زندگی میں برا وخل ہے۔ای وجہ سے ان گیتوں میں بھی قسمت کا تذکر وموجودہے۔

🖈 🕏 ڈنگالا وال قمیصال نول

نالے تر حال یا د کرال نالے رووال نصیبال نول

ترجمہ: تیم کوٹا نکالگاؤں — ایک تو مجبوب شمیں یاد کرتی ہوں دوسرے اپنی برقیبی کاماتم کر دہی ہوں۔

سے گیت بہت سادہ رواں زبان اور نفطی کا حامل ہے۔

المركال دابده لاوال

وختاسهی موویں تیلی چھک کے اگ لاوال

ترجمہ: گندم کاٹ کرجمع کروں — اے مقدرتو دیکھا جاسکے تو ماچس کی تیلی جلا کر جمعیں آگ لگا دون۔ اس گیت میں اپن قسمت اور مقدر کی برہمی کا بہت بیاراا نداز ہے۔

الله كولول تمين منگيارُل جانزان دنيان تے

ترجمہ: چزیوں پر پھول کا ڑھوں — اللہ سے بیٹیس مانگا کہ دنیا میں تباہ وہر باد ہوجا کال۔

اں گیت میں خدا ہے التجا بھی ہے اور پیشکش کا حسن بھی جواس لفظ میں ہے: '' زُلُ جانزاں''۔

益 差人基 ☆

گلال نعيب ديال قسمت دے ملے نے

رہتاہ۔

الى تول محيولا وال الله الم

كفيد مقدرال ذي متصح بخال دے كيول لاوال

مرجمه: والى كوكلى لكاول - كھيل مقدر كے بي مجبوب كيمركيوں تھونيا جائے۔

یعی قسمت جو کھیل کھیلنا جا ہتی ہے گھیلتی ہے، انسان بے بس ہے۔میرے مقدر جولکھا ہوا ہے وہی پورا ہوگا اس لیے میں اپنے مجبوب کے سرکوئی الزام کیوں لگا وُں۔

اللي كوشف تي سي كما مدال

جو گياست تنجيال تهي كتفون پرت كهامدا

ترجمه المي نے ميت پرسانپ كھايا - جوگ كنجيال كھينك كرديكھواور بتاؤكه

لکھی ہوئی تقدیرنے کہاں ہے بلٹا کھایا۔ بعض لوگ فال نکالنے کے لیے تنجیاں پھینک کرفشمت کا حال بیان کرتے ہیں۔ بید گیت زبان کی سلاست اورروانی کے اعتبارے بے شکل ہے یہ اور ان ایک اعتبارے بے الله والواعدة تراسي المناسبة بالمناسبة بالمناسبة المناسبة وسے گوانڈے تے سانوں ملناں دی وہیل تھیں ترجمہ: چراغ میں تیل نہیں ہے - مجوب مارے پروس میں رہتا ہے لیکن اہے ہم نے ملنے کی فرصت نہیں ہے۔ کیت کا دوسرامفہوم بیمجی ہوسکتا ہے کہ مجوب ہمارے پڑوں میں رہتا ہے لیمن ہمیں これ: こというしょしょ اس ہے ملنے کی فرصت نہیں۔ متفرق: چھلیاں دی پاجوڑی William Silver سکھاں کولوں ڈکھوے چنگے جھال توڑنجاہ جھوڑی 🔻 📉 😳 ترجمہ: کانوں میں چھوں کی جوڑی پہنو -سکھوں سے دکھا چھے ہیں کہانھوں ئے آخرتک نیاہ تو کیا ہے۔ کے اس بیش کردہ مضمون اور انداز بہت توجہ طلب بین -سکھ اور خوشیال م ماتھ نہیں ہوتے جبکہ د کھ عام طور پر زندگی کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ كنكرى وي شك پسته وزر الريسان م ے کولوں کے منگناایں میری مال کولوں منگ رشتہ ترجمه: او کملی میں پستہ کوٹو سے تم جھے کیا ما تکتے ہو، مانگنا ہے تو میری مال سے ميرادشته مأتكور

﴿ مر کال تے روڑی اے

نالے میراچھلالا ولیا نالے انگل مروڑی اے

ترجمہ: سر کوں پرروڑی ہے -- محبوب نے میراچھلابھی اُتارلیا ہے اور انگلی بھی مروڑی ہے۔

محبوب كي شوخيول كا ذكريه-

الذي آئي اششن ت

یرے ہٹ توں با بوسانوں ماہیاد یخن وے

ترجمہ: اور میں گاڑی سیشن پر آئی ہے ۔ اے باہوتم سامنے سے ہوجمیں اپنے محبوب کود کھنے دو۔

سے گیت سے بس منظر لیا ہوا ہے کہ اُس کامحبوب ریل گاڑی میں آ رہا ہے، وہ منظر ہے۔ ریل آ کرزگ ہے، مسافر اُتر رہے ہیں وہ محبوب کوگاڑی سے اُتر تا دیکھتی ہے کہ مکٹ کلکٹر درمیان میں حائل ہوجا تا ہے جس سے وہ برہمی سے کلکٹر کوٹو کتی ہے۔

المينوشادردا

كدے ماميا او في ركھداكدے پڑكا جا دروا

ترجہ: نوشادر کا ڈباہے -- میرامحبوب بھی سر پرٹو پی رکھتا ہے اور بھی جا در کا ٹپکا۔ اس کے مجبوب کے دنگ زالے ہیں وہ بھی سر پرٹو پی اور بھی جا در کا پڑکا باندھتا ہے۔

الكرى داصندوق موى

اک ہتھ مندری چنال دوئے ہتھ رفل بندوق ہوی

تر جہ: لکڑی کا صندوق ہو - محبوب کے ہاتھ میں انگوشی ہواوردوسرے ہاتھ میں انگوشی ہواوردوسرے ہاتھ میں راکفل ہو۔

وہ اپنے محبوب کی سے دھیج بیان کررہی ہے۔

ل پائریں تےسپ تردے

ساڈی گلی نہ آؤساڈے مایے شک کردے

ترجمه: پانی پرسانب تیردہ ہیں - اے مجوب میری گلی ندآیا کرو، کیونکہ گلی

من آنے جانے سے میرے والدین شک کرتے ہیں۔

مجوب کواس کی گلی میں آنے ہے منع کیا جارہاہے کیونکہ اس کے ماں باپ اس کے آنے جانے پرشک کرتے ہیں لیکن وواس گلی میں نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟

☆ شروكان تے رُوٹینیا

جھاں یاری نمیں لائی اُنھاد نیا تا کے کھٹیا

ترجمہ: اے پھرسر کول پراڑھ کتارہ - جنھوں نے مجت نہیں کی اُن لوگوں نے دیا میں کیا کمایا/ فائدہ اُٹھایا۔

كيت كے مطابق محبت حاصل زندگى ہے اورجس نے محبت نبيس كى اس نے زندگى ميس

كيابايا\_

🖈 گذیاں تلال دیاں

ٔ اسال كيمر انت آنزال گلال چنگيال دلال ديال

ترجمه: تول كى كذيال بين - اے مجوب بم نے كون ساتمحارے پاس روز

روزآ ناہے بیتواجھ دلوں کی باتنس ہیں کے ملتے رہیں۔

یے گیت شان بے نیازی لیے ہوئے ہے۔ گیت بہت سادگی اور رعنائی کا حامل ہے اور خوبسورت آ ہنگ رکھتا ہے: "اسال کیمڑانت آنزال گلان چنگیاں دلال دیال''۔

ہے آئے شاقہ ماتے بہد گئے او اتن بھی کے فلکی ملناں توں بھی رہ گئے او

ہے جی کریزاں ہو۔

گیت کا بس منظر بیر ظاہر کرتا ہے کہ مجبوب اپنی محبوب سے زوٹھا ہوا ہے۔ وہ اُس کے گاؤں آیا ہے اور تالاب پر بیٹھ گیا ہے مجبوبہ سے ملئے کے لیے نہیں گیا۔

يرى بلى تُون أَدْ كاوال

بالے آ بخال دائد هال بوريال كث ياوال

کوے کے بولنے پر کسی کے آنے کی توقع ہوتی ہے۔ اس کوے کو پیا مبر بنا کر بھیجاجا رہا ہے اور اس کی خدمت کا صلد دینے کے لیے تھی کی چُوری تیار ہے۔

می کلے نال کس چھوڑو

كساميراماى ونخفا راب مولادس حجورو

ترجمہ: رسی کھونے سے مضبوطی سے باندھ دو کئی نے کہیں میر امحبوب دیکھا ہولونلہ مجھے بتادو۔

محبوب کی تلاش میں سر گردانی بودی صد تک بردهی مونی ہے۔

🖈 گلی نی لاه مجیرا

ژسا ژسا کیول چردین کوئی دس گناه میرا

تند کلی میں پھیرالگاؤ – اے محبوب کیون روشے روشے پھررہے ہو میرا

كو كَي كناه ما تصور توبتا ؤ\_

گیت میں'' رُسا رُسا'' (روٹھاروٹھا) کے الفاظ کی تکرار نے موسیقیت اور نغسگی پیدا

کردی ہے۔

انچدے نے شعلے اگ دے

ساڈےول کیوں دیخیں اسیں تیرے کے لگدے

ترجہ: آگ کے شعلے ناچ رہے ہیں ۔ ہاری جانب تم کیول دیکھوہم تمھارے کیا لگتے ہیں۔

کیت میں شکوے کا بہت خوبصورت انداز اپنایا گیاہے۔

﴿ دوپترانارالوے

مکھٹ مل ویندے بول شہوسران یارال دے

ترجمہ: انار کے دویتے ہیں ۔ زخم مندل ہوجاتے ہیں کیکن ساتھیوں کی مُری بات بھی نہیں بھولتی۔

گیت میں آفاقی حقیقت بہت سادگی سے بیان کردی گئی ہے۔

المائيددا على المائيددا

بنڈی بنڈی نت مجدی بنڈی کے کم ماہے دا

ترجہ: شاہے کہ تیم ہے ۔ روز پنڈی پنڈی کا شور ہوتار ہتا ہے آخر مجوب کا پنڈی کون ساکام ہوتا ہے۔

かりとうしょうとかかか

ڈھاکے دیاں کے خوشیاں گذاسٹیاتے جائی کھاری

ترجمن مروں پرااری آئی ہے - پہاڑی رہائش کی کیا خوشی وہاں کھا ( لکڑی یا

گھاس کا) سرے اُتاراجاتا ہے اور ٹوکری اُٹھاکر کی اور کام کے لیے چل
دینا پڑتا ہے۔
دینا پڑتا ہے۔
دو بمبل کمئی ہوی

کملے ماہے آ سگل یاد شربی ہوی

ترجمہ: کئی کے پودے میں دوخوشے ہوں — میرے بیگلے محبوب کو بات یادنہ رہی ہو۔

كيت من" كمك كالفظ بهت خويصورتى ساستعال بواب-

🕁 كوڭى ئور پلائى موى

مجهر تيري متى چنال يجه تقديرالي موى

ترجمہ: کھلائی کے درخت کے ساتھ اور لگے ہوئے ہیں ۔ اے محبوب جو عالات بیدا ہوئے ہیں ان بین تمھاری زیادتی اور کھے اللّٰکی رضا شامل ہے۔ محبوب کی ذات کے خلاف شکوہ کرتے ہوئے نری برتی گئی ہے۔

تارال فين ديال

كدول سنشرينسن عرضال مين مسكين ديال

ترجمه: نیمن کی تارین ہیں - ہم غریبوں کی درخواسیں کب منظور ہوں گی۔

اس گیت کالبجہاورالفاظ خالصتاً ڈیرہ والی ہندکو کے بلکہ ڈیرہ اساعیل خان کے علاقے

كالمهاب \_لفظ مفريس لمايال ب (سفرييس)

المركالير الاوك

د کھیا بندیاں داکوئی و کھر اشہر ہووے

تن ین اردنت کے اتھ پر کے ہوں - دکھیارے لوگوں کے لیے

كوكى الكشهر موناحا ہيــ

گیت میں بید پہلونمایاں ہے کہ جس شہر میں سب دکھی لوگ ہوں گے تو ایک دوسرے کے دکھوں کی غم گساری کریں گے۔سب ایک دوسروں کے دکھ جان کرحوصلہ یا کیں گے۔

پیری دی چهدری چهال

شکھیا کوئی کوئی اے دکھیاں دے بھرے گراں

رجمہ: بیری کی چھدری چھاؤں ہے -- سکھی کوئی کوئی ہے ورندد کھی لوگوں کے تو

-しょとメンタしろも

مد گیت واضح کرتاہے کہ ونیامیں سکھی لوگوں کی تعداد کم اور دکھیاروں کی تعداوزیادہ ہے

دكميالوكول سے بورے بورے كا وال بحرے ہوئے ہیں۔

🖈 دُهدالمائي تيري

ياميرامابي سوبهنايا چنال صفائي تيري

ترجمہ: اے دودہ تمھاری ملائی ہے ۔ یامیر امجوب خوبصورت ہے یا اے چاند تیری صفائی ہے۔

لینی میرامجوب اور چاندایک جیسے خوبصورت ہیں۔اس گیت میں محبوب کے حسن کو چاند کی خوبصور تی ہے۔ چاند کی خوبصور تی سے تشبید دی گئی ہے۔

🖈 اگبال کے سیکن دے

الله تنیول کسن بتاسانوں رج کے ویخن دے

ترجمه: آگ جلا كرسينكنے دو - الله في تصميس خسن ديا ہے تو جميس جى بحركر ديكھنے كاموقع دو\_

اس گیت میں مجوبہ کے حسن کی تعریف کرتے ہوئے بہت خوبصورت لفظ استعال کیا

ہے: ''رج کے و محن دے''تی مجرکے دیکھنے دے۔

الم المراجال دا

بند بندسو ہٹااے ماہی کسے وختال والی دا

ترجمہ: جالی داردوپٹاہے — اس کا ایک ایک انگ خوبصورت ہے اور سے کی تصنت والی کامجوب ہے۔

یہ گیت عام گیتوں سے زالا ہے۔اس میں ایک نوجوان کے حسن کی تعریف کی جاری ہے اور رشک کیا جار ہاہے کہ وہ خوش قسمت کون ہوگی جس کا پیمجوب ہے۔

الكونى كونخ داردىاك

ولوغس البندى اي تصوير عاردى اك

ترجمہ: ڈاری کونے ہے - دل سے محبوب کی تصور نہیں اُترتی-

یعنی دل پر ہروت محبوب کی تصویر چھائی ہوئی ہے۔ کوشش بھی کی جائے تو کسی وتت میں اینوں ا

مجى بحول نبيس جاتى-

الدهاوي آلي

جمن ہوٹ کریں بے زہریاں دے پالے نے

جرمن ہوش کر نیں ماوال کے نکے یالے

ترجمہ: دیوار میں طاق ہیں ۔ جرمن ہوش کرنا ماؤں نے بیچے بہت مشکلوں سے یالے ہیں۔

یہ ماہیادوسری جنگ عظیم میں بہت مقبول تھا۔ جنوبی ایشیا سے جوان برطانوی فوج میں بہر آن ہو گر جرمن فوجوں سے لڑنے کے لیے جاتے تھے، ای مناسبت سے اس گیت میں جرمن کا ذکر ہے۔

مك تيرا لك پتلا دُووامُر ني ايس كشكه نال

ترجمہ: مستلے ہے سانپ مارا — ایک تو تمھاری کمریٹلی ہے دوسرے تم چلتی لئے (ناز وائداز) ہے ہو۔

محبوبہ کے سراپے کے ساتھا اُس کی نازوانداز کی چال کا بھی ذکر ہے۔

الله كن كاف يا ع موك ل

ینے لک والیے ساڈے خون سُکائے ہوئے نی

رجمہ: کانوں میں کانٹے پہنے ہوئے ہیں - پتلی کروالی حییزتم نے ہماراخون

خنگ کردکھاہے۔

گیت میں مجبوبہ کی بتلی کمر کی تعریف کرتے ہوئے اس کے سراپے کی بدولت عاشق کے ہرائے اس کے سراپے کی بدولت عاشق کے ہرلحاس کے حسن میں محدودہنے کا ذکر ہے۔

چنی دادهول ماهیا

سارى خدائى نالول سومنالكنااي تول ماميا

ترجمہ: جمنی کا دھواں ہے ۔ ساری خدائی میں سے اے میرے مجبوب مرف تم مجمعے خوبصورت لگتے ہو۔

گیت میں محبوب کی خوبصورتی کی تعریف کرتے ہوئے اسے سادے جہاں سے خوبصورت قراردے دیا گیاہے۔

🖈 کنزکاں وچ کیلی اے

سوہنے جہے مُکھ والیاں تیرا ہرکوئی بیلی اے

ترجمه: گدم کے کمیت میں مینا چرہاہے - اے خواصورت چرے والے

محبوب تیرا ہر کو گی دوست ہے۔ بهل لالوپكھياں يو ل ظلم كرينديال في مجهالوا كهيال نول ترجمه: پکھیوں پر پکٹول لگالو — تمھاری آئکھیں ظلم کررہی ہیں اے محبوب المعين مجمالوب ہتھاتے منبدی اے توں کچ کہناویں میری ماں کچ کہندی اے ترجمہ: ہاتھ پر مہندی ہے ۔ تم کھ کہدہ ہواور میری مال کھاور کہدر جی ہے۔ اس گیت میں شوخی بھی موجود ہے اور ان دونوں محبت کرنے والوں کے بارے میں دومروں کی سوچ اور متو تع فیصلوں کا بھی ذکر ہے۔ じょんをもず ☆ میرے کول آ جانی ساڈے اکو جیئے شجرے نیں ترجمہ: اتھ میں گرے ہیں - مجوب میرے ماں آجا ہم دونوں کے شجرے گت میں بیر کیب بہت خوبصورتی سے استعال کی گئی ہے۔" ہو جیئے شجرے"۔ بہ اک جیے فاندانی شجرے بھی ہوسکتے ہیں اور مقدروں کے شجرے بھی۔ الله وراد کھے جوبارے تے سے نال فرگئی آل '' حجاز نے'' دے لارے تے تبد : دراج بارے کود کھ - یں"جیڈو" (سادہ لوح) کے دعدے/لارے

عمردی سے فقر کی 1ول-

محبوب کے لیے''تھنڈ و'' کالفظ استعمال کیا گیاہے۔وہ چالاک اور ہشیار نہیں سادہ لوح ہے۔گیت میں زبان کارنگ'' سیئے نال کارگی آ ں''بہت خوبصورت ہے۔

اگريزيديون

قصہ خوانی دی گولی کے کتنے بچو سے شہید ہوئے

ترجمہ: انگریزیزید ہوئے - قصہ خوانی میں چلائی گئی گول سے کتنے ہی بچ

شہیدہوئے۔

اس گیت کا تعلق اس واقع ہے ہے جب انگریزوں نے قصہ خوانی پٹاور میں نہتے لوگوں پر گولی چلائی اور بے شار بے گناہ شہید ہوئے۔

🖈 قصة خواني وچ كشي وگدي

تنود مکھے غیراں نال ساڈے دل تے اگ بلدی

ترجمہ: قضہ خوانی ہی پانی کی نالی بہدرہی ہے ۔ شمصیں غیروں کے ساتھ و کھے کر ہمارے دل میں آگ جلتی ہے۔ ہمارے دل میں آگ جلتی ہے۔

ا\_(ii)لوك گيت

سوہنٹرایارساڈا

سو ہنٹرایارساڈا چہوٹھا جگ دا

دل لے کے نیس نیز الکدا

راتاں جاگ کے داتاں جاگ کے

ون رون الناف المال

دو دو کے

اُ نھوں کو تھے دے بنیرے تو پکاراں بھیٹریاں اکھیاں وچو ہاڑا وگدا

سوہنٹرایارساڈا

سوہنٹر ایار ساڈا چھوٹھا جگ دا دل لے کے عیس نیڑے لگدا (۲۲)

رجمہ: ہمارا بیار انجوب -- ہمارا بیار مجوب دنیا بھر کا جھوٹا ہے۔ دل لے
لینے کے بعد اب قریب بھی نہیں پھٹلا ۔ را تیل جاگ کے -- را تیل
جاگ کر اور دن تڑپ تڑپ کے گزارتی ہوں -- رور و کے ۔ رور دو کے
اُڑا ہوں -- ان برقسمت آ تھوں ے باڑا
اُر پکارتی ہوں -- ان برقسمت آ تھوں ے باڑا
(دریا) بہدرہا ہے۔

مارا پیارامجوب - مارا پیارمجوب - وُنیا بجر کا جُمو ٹا ہے۔ دل لے لینے کے بعد قریب بھی نہیں پھٹاتا۔

اس گیت میں پیثاوری البجد، پیٹا در کی ہند کو کے الفاظ اور پیٹا در کے علاقے کا ذکر ہے۔ دریائے باڑا پیٹا در کے قریب بہتا ہے جس کی تشبید دوتی آئکھوں سے دی گئی ہے۔

ڈیرہ اساعیل خان کے ہندکولوک گیت

لے ہوئے ہے:

يے در دوھولا

تیرے کوہ تے آئیاں ساوے کریلے

اسال یار منایال دیگر ولے

ب در دوهولا

ي در د د صول

تیرے کھو تے آئیاں ساوا تماکو

اسال جگ کثیرے، تسال لئیا ساکو

بے در دوھولا ۔ بے در دوھولا

يے در و دُھولا

تیرے کھوہ تے آئیاں سادا ام اے

وو ڈینھ ویال خوشیال، عمرال داغم آنے

بے در د و حولا بے در دو حولا

يے در دوھولا

اینویں میں کریندا نے در و ڈھولا

دكميا ثون لاكل طالويندا

بے دروڈھولا بے دروڈھولا

يےوروؤهوا؛ (۲۲)

تبد اے ہے دردمجوب تیرے کویں بر سبز کر ملے ہیں۔ میں نے مجوب کو

عصر کے وقت منایا۔ اے بے دردمجوب۔ اے بے دردمجوب۔ تیرے

کویں پر سبز (کچے) آم ہیں۔ دو دن کی خوشیاں اور ساری عمر کے غم

ہیں۔ محبت تو ہے ہی دوگھڑی کی خوشی اور زندگی بحر کے غموں کا نام۔ اے

بے دردمجوب۔ اے بے دردمجوب۔ اے بے دردمجوب۔
میرا بے دردمجوب یول نہیں کرتا کہ مجھ دکھیا کو گئے لگا تا جائے۔ اے

بے دردمجوب۔ اے بے دردمجبوب۔ اے بے دردمجبوب۔

بے دردمجوب۔ اے بے دردمجبوب۔ اسے بے دردمجبوب۔

اس گیت میں علاقے کی حقیقت کا رنگ بھی نمایاں ہے۔ علاقے میں پائی کی کی ہے۔

سبزے اور شادابی کی کی ہے۔ کنووں پر دہ میں یا اب ٹیوب ویلوں سے پائی حاصل کیا جا تا ہے۔ اس

" أكى نەمنىسال" <sup>(۲۲)</sup>

ڈیرہ اساعیل خان کے علاقے کا ایک بہت حسین اور مترنم گیت درجہ ذیل ہے:

اُ کی نہ منیماں، بہوں ٹاراضاں ڈھولے نے

ہو ساوی موراکین تے اُوٹا کڈوے چوولے تے

ترجمہ:
میں بالکل نہیں منوں گی، میں اپنے محبوب سے سخت ٹاراض ہوں۔ سبز
مارکین کی تیمی پر جھے پھول کا ڈھ دے۔

بزار دکیندے بھول

ہومیرا ڈھولا کڑ گیا بنوں
اُ کی نہ منیماں، بہوں ٹاراضاں ڈھولے تے

اُ کی نہ منیماں، بہوں ٹاراضاں ڈھولے تے

ہو ساوی موراکین تے اُوٹا کڈ دے چہو لے تے بازار ٹیں جامن بک دے ہیں۔ بیرامجوب بون چلا گیا ہے۔ میں بالکل نہیں منوں گی۔ میں اپنے محبوب سے سخت ناراض ہوں، سبز مارکین کی قیص پر مجھے پھول کا ڈھ دے۔ بردار و کیندیاں مُھریاں ہو، عشقے دیاں چوٹال پُریاں

اً کی نہ منیساں، بہوں ناراضاں ڈھولےتے ہو سادی موراکین تے اُوٹا کڈدے چولےتے

ترجمہ: بازار میں پھر یال بک رہی ہیں۔ عشق کی چوٹ مُری ہے۔ میں بالکل نہیں منوں گی، میں اپنے محبوب سے سخت ناراض ہوں ۔ سبز مارکین کی تیم رمجھے پھول کا ڈھودے۔

> پانویں بھرین آل ڈولیاں شریک مریندے بولیاں

اُ کی نہ منیسال، بہول ناراضال ڈھولےتے ہو سادی موراکین تے اُوٹا کڈدے چولےتے

ترجمہ: ڈولیوں سے پانی بھررہی ہوں۔ برادری دالے طعنے دے رہے ہیں۔ میں بالکل نہیں منوں گی، میں اپنے محبوب سے سخت ناراض ہوں رسبز مارکین کی قیص پر مجھے بھول کا ڈھ دے۔

میں انتقال تے ڈھول میراچھاؤنزی روڑی کٹ کے سڑک بڑانزی

اُ کی نه منیال، بہول ناراضال ڈھولےتے ہو سادی موراکین تے اُوٹا کڈوے جو لےتے

ترجمہ: میں یہاں ہوں اور میر امحبوب چھاؤنی میں ہے۔اس نے روڑی کوٹ کر سرک بنانی ہے۔ میں بالکل نہیں منوں گی، میں اپنے محبوب سے شخت ناراض ہوں ۔سبز مارکین کی تیص پر جمھے پھول کا ڈھ دے۔

اس گیت میں علاقے کی غربت کی تصویر پوری طرح جھلک رہی ہے۔ زندگی کی بے شار صرتیں دلوں میں جاگزیں ہیں، لیکن چھوٹی خوشیاں بھی زندگی میں نئی تازگ بخشی ہیں۔ گیت میں معمولی سے کپڑے '' مارکین'' کی قیص پر پھول کا ڈھے جانے کی خواہش ہے۔ بیاں حریر و پر نیال کے حصول کی خواہش کا تصور ہی نہیں۔ گیت زندگی کی حقیقتوں کو بھی بیان کر دہا ہے کہ ایک تو اس کا محبوب اُس سے وُ در ہے اور دو مرے یہ کہ روزی پیدا کرنے کے لیے روڈی کوٹ کرمڑک بنارہا ہے۔

گیت کے یددومصر عسادگی، بدریائی اور سچائی کے مظہر ہیں:
بزار وکیندیاں چھر یاں
ہوعشقے دیاں چوٹاں پریاں

ال كيت كے مطلع يا مكھڑے كے دومصر عے زبان كى مٹھاس بغمسى اور رعنائى كاجواب

نبير ركمة:

اُکی شد منیسال، بہول ناراضال ڈھولے تے

ہوسادی موراکین تے اُوٹا کڈ دے چھولے تے

ان معرعوں بیں زبان کی بے پناہ بے ساختگی ہے اور بیالفاظ" اُکی شدمنیسال" (ہرگز دمنوں کی) سادے گیت کی جان ہیں۔

دمنوں کی) سادے گیت کی جان ہیں۔

"دال لی کنگری"

ڈیرہ اسامیل خان کے ہندکو لوک میتوں میں مشہور میت و کنگری ہے۔ بیاست

دویے کے کنارے پر لکی ہوئی سرخ رنگ کی کنگری ہے متعلق ہے: میری پُتی دی تی اُتے لال تنگری پئتی اے میری ستاریاں والی . كوئى جاندأس دى خالى ہو،میری پُتی دی کی اُتے لال کُنگری اڑو بندی اے مندری دے نال کنگری ہو،میری پُتی دی کی اُتے لال کنگری پئتی میری دیاں دُھوماں پئیاں كل سهيليال ديكھنراآئيال برڈالی دی بنز<sup>ع</sup>ی سوال کنگری ار ویندی اے مندری وے نال کنگری ہو،میر پھنی دی کئی اُتے لال تنگری بنی میرے دے دیکھ لشکارے لخظ لخظ كرال مين اشارك واكيتا سودائي بے حال كنگرى اڑو بندی اے مندری دے تال کنگری ہو، میری پنتی دی کنی اُتے لال کنگری (۲۲) ترجمه: ميرا ذو پاستارول والا ب اس کی کوئی جکہ خالی میں

انگوشی کے ساتھ کنگری اُڑجاتی ہے
میرے دو پٹے کے کنارے پرلال کنگری ہے
میرے دو پٹے نے دھوم بچائی ہے
ہراؤی کے لیے بیکنگری سوال بن گئی ہے
انگوشی کے ساتھ کنگری اُڑجاتی ہے
میرے دو پٹے کے کنارے پرلال کنگری ہے
انگوشی کے ساتھ کنگری اُڑجاتی ہے
انگوشی کے ساتھ کنگری اُڑجاتی ہوں
اس کنگری گئری شن اشارے کرتی ہوں
اس کنگری کے میاتھ کنگری اُڑجاتی ہے
انگوشی کے ساتھ کنگری اُڑجاتی ہے
انگوشی کے ساتھ کنگری اُڑجاتی ہے
میرے دو پٹے کے کنارے پرلال کنگری ہے
میرے دو پٹے کے کنارے پرلال کنگری ہے

یہ گیت رضی کے ساتھ گایا جاتا ہے۔ چھوٹے طبقے میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں بھی گئی الہ ایمیت رکھتی ہیں۔ وہ اس گیت میں غربت زدہ البردوشیزاؤں کی چھوٹی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی پچی تصویر ہے فہایاں ہیں۔ ستاروں والا دو ہٹا جس میں ستارے ہی ستارے جڑے ہوئے کی خوبصورتی ہے جگریں۔ اس دو پٹے کے کناروں پر مرخ کنگری گئی ہوئی ہے۔ اس ایک دو پٹے کی خوبصورتی ہے اس قد رخوشی کا ظہار کیا جارہا ہے کہ ساری سہیلیوں کو دکھایا جارہا ہے اوروہ سب بھی عش عش کررہی ہیں۔ اس گیت میں بظاہر ایک لڑی کی زندگی بھر کی خواہش کی تنکیل پر اس کی والبانہ خوشی کا اظہار ہے۔ اس گیت میں بظاہر ایک لڑی کی زندگی بھر کی خواہش کی تنکیل پر اس کی والبانہ خوشی کا اظہار ہے۔ اس گیت میں بظاہر ایک لڑی کی زندگی بھر کی خواہش کی تنکیل پر اس کی والبانہ خوشی کا اظہار ہے۔ اس گیت میں بظاہر ایک لڑی کی زندگی بھر کی خواہش کی تنکیل پر اس کی والبانہ خوشی کا اظہار

گيت

بازاروكيندى كتھ وے ميرے آئے والے ہتھ وے خفاوی نه کرسال امب کالے جھے میرا دھولا أتھے دم لادے ترجمہ: بازار میں کتھ بک رہی ہے۔میرے آٹے والے ہاتھ ہیں۔مجوب میں شمصیں ہرگز خفانہیں کروں گی۔میرامجوب جہاں ہودہاں بیٹھ جاؤں۔ بازاردکیندی ہنگ دے تیرے بئے وہ میری جندونے بُت كرسامرُ بن امب دُليان جقے ميرادُ حولاخوش وس كليان ترجمہ: یازاریں ہنگ یک رہی ہے۔ جمھارے بُت (سرایے) میں میری جان ہے۔تم ابنا سرایا ساننے کرو۔ میرامجوب جہال ہے وہ گلیال خوش کہتی بإزار د کیندی برفی سانوں کن دیے بی جی جنی كتال جي ڏھولا وُ کھال ویاں پونزیان ترجمہ: بازار میں برنی یک رہی ہے۔اے محبوب ہمیں چھوٹی می چرخی لا دوتا کہ ميل وكلول كى كالياتي ريول-بازاروكيندا تركلا نالے سوہنٹرال تے نالے بتلا ا كەمتانى -جي ڏھولا ترجمہ: بازار میں ترکلا یک رہاہے۔میرامجوب حسین بھی ہے اور پتلا بھی ہے۔ أس كي آئيس متاني بي-ساڈالی گل دیج کبروے بازار و کیندی تروے بإل نشاني تي ڏھولا

ترجمہ: بازاز میں تر بک رہی ہے۔ جارا گھر کبی گلی میں ہے اور پیپل کا ورخت اس کی نشانی ہے۔

ہزارہ کےلوک گیت

ہزارہ کے ہندکولوک گیتوں میں زبان کی بہت مضاس اور چاشی ہے۔ان گیتوں میں ایک نفول کی نفول کے بارے میں لکھتے ہیں:

دو صلح ہزارہ کے لوک گیتوں کا اپنا الگ ربگ ، الگ خوشبو ہے۔ ان میں باند و بالا کو ہساروں کا کھر درا پن بھی ہے اور ہرے بھرے شاداب مرغز ارول کا حسن ورعنائی بھی انگر ائیاں لیتی محسوس ہوتی ہے، گلگاتے جھرنوں کا ترخم بھی ہے اور گھنے جنگلوں کی سابید دار خاموشی کا جادہ بھی؛ دریائے سرن و دریائے کنہار کی تیز و تندموجودں کی گورخ بھی ہے اور یا خوں ، کھیتوں ، کھیتوں ، کھیتوں ، کھیتوں ، کھیتوں ، کھیتوں ، کھیانوں کی گورخ بھی ہے اور

یہ گئے۔ مونت کش کسانوں ، سخت جان چرواہوں ، آئی باز وک والے مکت من مردوروں کے صحت مندگیت ہیں۔ محاذ جنگ پر لڑنے والے ملک کے محافظ جیالے سپاہیوں کے انتظار میں خاموش آنسو بہانے والی وفاوار دوشیزا کل کے دکمی دلوں کی پکار کے گیت ہیں۔ شادی بیاہ اور میلوں شیلوں میں مست والست ٹو جوانوں اور شوخ وشنگ دوشیزا کل کے ہوئے ہوئے عاشقانہ جذبات کے گیت ہیں۔ خوشیوں اور مسراتوں سے محروم محبت اور بیار کوری ہوئی غریب ووفا دار گھرانوں کی بناہوں کی بنا ہوئے آئیلوں اور در بیدہ کی بناہوں کے گیت ہیں۔ میلوں اور در بیدہ کی بناہوں کے گیت ہیں۔ میلے ہوئے آئیلوں اور در بیدہ کی بناہوں کے گیت ہیں، تھنہ ہوئوں اور فاقد کش جسموں کے گیت

ہزارہ ہرے بھرے شاداب اور سرسز ماحول کا مالک ہے۔ اس لیے اس علاقے میں بنے والوں کے لوک گیتوں میں بھی تازگی اور شادا بی موجود ہے۔ بقول فارغ بخاری:
''ان میں ایسی آزاد فضاملتی ہے جس میں زندگی کی رعنائیاں اور جوان لہو
کی خوشبوا گڑائیاں لیتی ، ناچتی اور گاتی محسوس ہوتی ہے۔''(۲۳)

ہزارہ کے گھنے جنگل، شاداب وخوبصورت دادیاں، مرغزارہ کہسار ادر گنگناتے جمر نے اس امر کا تقاضا کرتے ہیں کہ اس علاقے کے لوک گیتوں کی نے بلند ہو۔ یہ گیت جب کوئی کسان، جنگلوں میں کام کرتا مزدور، مال مولیثی ادر بھیڑ بحریاں چراتا گذریا گا تا ہے تو اُن کی بلند نے اور وادیوں میں پیدا ہونے والی گونج اور آ دازی بازگشت ایک سحر پیدا کردیتے ہیں۔ یہ بلند نے اور وادیوں میں پیدا ہونے والی گونج اور آ دازی بازگشت ایک سحر پیدا کردیتے ہیں۔ یہ کے دکھورد کے مظہر بھی ہیں اور شوخی وشرارت کے بھی۔

یہ ہندکولوک گیت بہت مقبول ہے، اس کے پہلے دومصر عاس طرح ہے ہیں:

وخی میری بینو میں کالیاں بنگاں چھڑنگ کیتا

او کھے و لیے ماہیے کدے نہ سنگ کیتا

مری کری کری کائی میں جس رکالی حوزیاں ہیں، حوزیوں نے جھنکار

ترجمہ: میری گوری گوری کلائی ہے، جس پرکال چوٹریاں ہیں، چوڑیوں نے جھنکار پیدا کی ہے۔ مشکل وقت میں میرے مجوب نے بھی میراساتھ نہیں دیا۔

گیت کے ان دومصرعوں میں گوری کا ان اور کالی چوڑیوں نے حسن پیدا کیا ہے۔ گیت کے بید دومصرع مطلع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ہر دومصرعوں کے بعد گیت میں دو نے مصرع شامل ہوتے ہیں اور بحران پہلے مطلع والے مصرعوں کا تکرار ہوتا ہے۔ اس طرح نے مصرع شامل ہوتے ہیں اور بحران پہلے مطلع والے مصرعوں کا تکرار ہوتا ہے۔ اس طرح نے مصرع شامل ہوتے دیے ہیں۔ گیت کے چندمصرعے پیش ہیں:

وقتی میری بینویں کالیاں بنگاں چھڑنگ کیتا او کھے ویلے ماہیے کدے نہ سنگ کیتا اں گیت میں '' حجارتگ'' کالفظ بہت خوبصورت صوتی تاثر بیدا کررہا ہے۔''او کے وسطے'' کے الفاظ کا آجگ بھی حسین ہے۔

گلے دیدئے گل ہسیئے جھگی یا سجال کول بسیئے

وتي ميري بينوس كاليال بنگال جهز مگ كيتا

او کھے ویلے ماہیے کدے نہ سنگ کیتا

ترجمہ: میرے گلے کے زیور، محبوب کے گھر کے قریب جھونیڑی ڈال کر وہاں بس رہنے کی خواہش ہے۔ میری گوری کلائی میں پہنی ہوئی کالی چوڑیوں

ئے جھار بیرا کی ہے۔

کی خاص تقریب میں یا خاص موقع پرخوا تین بیگیت گاتی جیں تو پہلے دومطلع والے مصرعے کورس کے طور پرگاتی ہیں اور نئے مصرعے کوئی ایک خاتون اکیلے گاتی ہے اور مطلع والے مصرعے پھرسبٹل کرگاتی ہیں۔

ار مان سندھود یا بٹیا دل دے کے مجھ نہ کھٹیا

وحتى ميرى بينوي كاليال بنكال چيزنگ كيتا

او کے ویلے ماہیے کدے نہ سنگ کیتا

ترجمہ: دریائے سندھ کے اے پھر! ارمان ہے کہ دل دے کر گچھ نہ پایا۔ میری گوری سفید کلائی میں پہنی ہوئی کالی چوڑیاں نے جھنکار ......

آ ذهولا إنهال راموال

ويوابال ركمال خانقاموال

ویش میری بینوسی کالیاں بنگاں چھرنگ کیا او کھے ویلے ماہیے کدے نہ سنگ کیتا

رجہ: اے محبوب ان راہوں سے چلا آ۔ میں خانقا ہوں پر چراغ جلا کر رکھوں گی۔ میری گوری سفید کلائی میں پہنی ہوئی کالی چوڑ یوں نے جھنکار پیدا کی میرے مجبوب نے مشکل وقت .......

ميرے كے ديا بلاكا

بهيت ني ديندس دُهول چلا كا

وحي ميري بيزوي كاليال بنكال چيزنك كيتا

او کھے ویلے ماہے کدے نہ سنگ کیتا

رنگ ہو گیاساوا پیلا (اس مصر سے کو یوں بھی کہا جاتا ہے: رنگ ہو گیاساڈا بیلا) وٹٹی میری بیٹو یں کا لیاں بنگاں چھڑنگ کیٹا او کھے ویلے ماہیے کذے نہ سنگ کیٹا

ترجمہ: دیوار پرے (محبوب نے) تالا پھینکا ہدد کھے کرمیرارنگ (نیلا) پیلا ہوگیا۔
(اس خوف ہے کہ کس نے محبوب کی بیتر کت ندد کیمی ہو)۔ میری گوری
سفید کا اَلی میں پہنی ہو کی کا لی چوڑیوں نے چھنک پیدا کی۔میرے مجبوب
نے مشکل کی گھڑی میں کبھی بھی میراساتھ نہیں دیا۔

ار مان سندھ دیا پانٹریاں جھارل مل موجاں مانٹریاں

وحی میری بیزوین کالیاں بنگاں چھڑنگ کیجا

او کے ویلے ماہے کدے نہ سنگ کیا

ترجہ: ارمان ہے دریائے سندھ کے پانی، جہاں ہم مل جل کر مزے اُڑاتے تھے۔میری گوری سفید کلائی میں پہنی ہوئیں کالی چوڑیاں چھنک پیدا کر رہی ہیں۔میرےمجوب نے بھی مشکل وقت میں ساتھ نہیں دیا۔

چو لې د ما ځل منيال

تيرى امال كليجه كعديال

جِي ميري بيزوي كاليال بنكال جيز مگ كيتا

او کے ویلے ماہیے کدے نہ سٹک کیتا

ترجمہ: چولیج پربنے ہوئے مناریچ تمھاری مال نے میرا کلیجہ بھون دیا ہے۔ میری گوری سفید کلائی میں پہنی ہوئیں کالی چوڑیاں چھنک بیدا کر رہی ہیں۔میرے محبوب نے مشکل کے دفت میں جمعی ساتھ نہیں دیا۔

ا ژبال نیں کونجال

اس گیت کا ہر پہلامعرہ ہے: ''اڈیاں نیں کونجاں'' دوسرامعرے پہلے مصرے کا ہم وزن ہے اوراس کاتعلق کو نج ہے ۔ تیسرامعرے پہلے دومعروں کے ہراہر ہے اوراس مصرع جی مرضوع ہے متعلق ہیان ہے۔

او فی خانہ بدوش پر ندہ ہے۔ سائیر یا کے بر فیلے علاقے میں جب بہت برف پرانی ہے تا اروں لی صورت میں جمارے علاقے میں آجاتی میں اور کری کے آغاز میں ای اے وطن کولوٹ جاتی ہیں۔کونج غریب الوطنی کی علامت ہے اور پاک و ہندگی ہرزبان کے لوک گیتوں میں ایک موضوع کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہندکولوک گیتوں میں بھی کونج اس رعایت سے شامل ہوئی ہے۔گیت بیش ہے:

> سیلان کو مکیاں اڈیاں نے کونجال ، ول وچ ای زمیال دل ديال گلال لتصيال مسيتي اڈیاں نے کونجال يس سجال دي نيتي مُتنال سوائيال لتميال نے بلے اڈیاں نے کوٹجاں الماندے نیں تھلے روزی دے مارے ... لتميان في حياوان اڈیاں نے کونیاں مليان في كاوال بازال دی جائیاں لتميال نين روزي اڈیاں نے کونحال لالال دي جوڙي سونے دا پنجرہ لتھیاں نیں حجرے اڈیاں نے کونجال کیے ہیں جرے حرصیال نیں جنال بتھیاں نے سوکے اذیاں نے کونجال مُو ماں نیں دھوکے ملے نی کیڑے لنميال چوبارے اذیاں نے کونجال غم بہووں بھارے خوشیال نے ذرہ ذرہ

لتھیال نے بیٹرے پیار وے کیٹرے لتھیاں نے ریتو بخال دا مهينو لتفیال نے ڈوگی أبو كيال نجوكي

اڈیاں نے کونجال ہر کوئی دیخوتے اڈیاں نے کونجال الله كرے ملے كوئى اڈیاں نے کونجال 声声盖上产 ترجمه: كونجيس الرقى موكى سركرنے جلى كئيں

محبوب ہے دل کی باتنیں کرنی تھیں لیکن وہ دل کے دل میں ہی رہ گئیں كونجيس ازتى موكى كئيس اورمجد ميس أتركئيس میں نے اس نیت ہے جو تیاں سلوا ئیں کمجوب کے ساتھ جاؤں گی كنجين أثرتي موتى مئين اورجا كربيلي من أترين روزی کی تلاش میں لوگ بھٹکتے پھررہے ہیں كِنجيں أَرْتَى مِولَى كُنين اورسائے مِيں جا أَترين جہاں باز استے تھاب وہاں کوؤں کے ڈیرے ہیں كرنجين أثرتي موكي كئين اوردوژي يرأتر كئين سونے کا پنجرہ ہے جس میں لعلوں کی جوڑی ہے کونجیں اُڑتی ہوئی گئیں اور حجرے میں جا اُٹریں براتي يرهيس اور مرع وع كونجين أثرتى موكي تليس اورخشكي يرأتر كنيس كيزے ملے تھا ہى اہمى دموكر آكى مول

کونجیں اُڑتی ہوئی گئیں اور چوبارے پراُٹر گئیں خوشیاں تھوڑی جوری ہیں گئیں اور چوبارے پراُٹر گئیں خوشیاں تھوڑی جوری ہیں گئیں اور حجن بیس آن اُٹرتی ہیں کونجیں اڑتی ہوئی گئیں اور حجن بیس آن اُٹر تی ہیں کونجیں اُڑتی ہوئی گئیں اور دیت پراُٹر گئیں اور دیت پراُٹر گئیں اور دیت پراُٹر گئیں اور دیت پراُٹر گئیں اور کھیت بیس جااُٹریں کونجیں اُڑتی ہوئی گئیں اور کھیت بیس جااُٹریں کونجیں اُڑتی ہوئی گئیں اور کھیت بیس جااُٹریں

اس گیت میں بولوں کا اضافہ ہوتار ہتا ہے۔ اس گیت کی نے مرحم ہے۔ یہ بروی پُر سوز نے اور نغمہ ہار دُھن میں گایا جاتا ہے۔

تاريا تيري لُو

یہ گیت عام طور پر رات کے وقت گایا جاتا ہے۔ اس کی لئے بہت بلند ہوتی ہے۔ بہاڑوں میں رات کے وقت اس گیت کی گونج سحر کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ گیت اکمیلی آ واز میں بھی اور مل کر بھی گایا جاتا ہے۔ ہزارہ کی ہندکو کے مشہور گیتوں میں یہ گیت شامل ہے۔

چٹے چٹال دی جائزیں تاریا تیری کو تیرے کے چٹال دی جائزیں تاریا تیری کو تیرے بُتا چچا سجٹال میں گئی کملی ہو ترجہ: دوشن چاند کی جاندی اور ستارے تمعاری روشن۔اے محبوب تمعارے سراپے کے پیچے بیں پاکل ہوگئی ہول۔

چے چناں دی جائزیں تاریا تیری لو اسی جاگاں تیریاں یادان نے تون خوب مزے نال سو

ترجمہ: روشن جاندی جاندی اور ستارے تمھاری روشن ہم تمھاری یادول میں جائے رہے ہیں خوب مزے سے سوجاؤ۔

چے چناں دی جائزیں تاریا تیری لو دلاندؤ کھڑے پھولتے ذراہولی ہولی رو

ترجمہ: روش چاند کی جاند نی اور ستارے تھارے روشی ۔اے دل اب دُ کھڑے مدین کے دیان کروہس آہتہ آ سے آہو بہائے رہو۔

چے چناں دی جانویں تاریا تیری کو متعے دی آئے تقدیر کے تھکیاں مل مل دھو متعے دی آئے تقدیر کے تھکیاں مل مل دھو روشن جاند کی جاند نی اور ستارے تھاری روشن ہیں پیشانی پر کھی تقذیر کو

ال الروهوني كوشش كرتى رى كيكن تفك ماركرره كئ-

مرگی دیا تاریا

ہزارہ کے ہندکو گیوں میں بیات بہت مقبول ہے۔ بیگیت او نجی نے سے گایاجا تا ہے اور وادیوں میں گونخ بیدا کرتا ہے۔ عام طور پر بیگیت رات کے وقت گایاجا تا ہے:

سرگی دیا تاریا

برگی دیا تاریانت آنیں

میرے تیر کلیج دچ لا نیں

ترجہ: حری کے ستارے۔ سحری کے ستارے ہمیشہ آتے ہواور تم میرے کلیج میں تیرا کا جاتے ہو۔

سرگي ديا تاريا

سرگی دیا تارادچادے

میراچھلا گمایئے اوہ چا دے

رجمہ: سحری کے ستارے۔ سحری کے ستارے روشی دے دومیر اجو چھل کم کردیا

ب ده جھے دے دو۔

سرگ دیا تاریا

سرگی دیا تارلوچا دے

میراد مول ممایای اوه جادے

ترجمہ: سحری کے ستارے۔ سحری کے ستارے روشی دے دو ہم نے میرامجوب گنوادیا ہے۔ وہ مجھے لا دو۔

سر کی دیا تاریا

مرگادیا تاریا چک تیری

چن میراسو ہنٹراں اے کہ تاریا چمک تیری

ترجمہ: سحری کے ستارے ہے کری کے ستارے تیری خوب چمک ہے۔ میرا جاند (محبوب) خوبصورت ہے یا تارے تیری چمک زیادہ ہے۔

اس گیت میں مزیدگی مصرعے بیں۔

چے چناں دی جانویں (روش جاند کی جانویں

یہ گیت بھی ہزارہ میں بہت مقبول ہے۔اسے خواتین ال کر بھی گاتی ہیں اور مردل کر بھی اور اللہ کر بھی اور اللہ کی اللہ ہیں۔ اس گیت کی لئے خاصی او نجی ہوتی ہے اور خوش آ واز فروجب او نجی آ واز سے واد بول میں گاتا ہے تو ایک سحر ساطاری ہوجاتا ہے۔خواتین اس گیت کے ساتھ وف بھی استنال کرتی ہیں۔

كاكولال بنگله نوال پيا آ د يخن جليه كيماييا

ترجمہ: روثن چاند کی چاندنی — کاکول میں نیا بنگلہ بنا ہے — آو مکھنے جائیں

کہ کیماناہے۔

اس گیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ بیا گیت اس دور میں تخلیق ہوا جب کا کول اکیڈی کی بنا رکھتے ہوئے پہلا بنگلہ/ ممارت تغییر ہوئی۔

میری بکی تے بگلہ بول گیا کت مار کے کجلہ ڈوال گیا

ترجمہ: روشن چاندی چاندنی - میرے گھری منڈیر پرسگلہ بول گیا -- انت مارکر میرا کا جل گرا گیا۔

چ چنال دی جائزی

چن وعدہ کر کے پہر گیا ہوڑ کہوتے کہدوں کہیا

ترجمہ: روش چاندنی سے میرے محبوب نے وعدہ کیا اوراس سے بدل کیا

-اباے یا دولا و تو کہتاہ میں نے کب کہا تھا۔

ال گیت کے دوسرے مصرع میں "ک" کی تکرارنے ایک خوبصورت نفسگی ادر

آ ہنگ پیدا کردیا ہے۔

ال كيت بيل كي مصرع بيل-

ایک اور خوبصورت گیت کاسرنا مرامطلع اورایک بند ملاحظہ کے لیے پیش ہے:

ایک اور خوبصورت گیت کا سرنا مرامطلع اورایک بند ملاحظہ کے لیے پیش ہے:

ایک اور خوبصورت گیت کا سرنا کی ایک مرد یا ساری ڈبی مُکا رہی آں

ترجمہ: سٹول پررکمی ہوئی لاٹین جلتی رہ۔ میں تخفے جلانے کے لیے دود فعہ تنلی لگا چکی ہوں۔ میرامحبوب واپس نہیں آیا۔ بار بار تیلیاں جلاتی رہی اور پوری ماچس ختم کردی ہے۔

ترجہ: سٹول پر رکمی ہوئی لاٹٹین جلتی رہے۔ دویٹے پر پھول کا ڑھ رہی ہوں۔ میں ایخ مجبوب کی فکروں میں اس قدر غلطان تھی کہ چھلا گنوا بیٹھی ہوں۔

اس مندرجه بالا گیت میں بلاک موسیقیت اور نفت کی ہے۔ یول محسوس ہوتا ہے کہ ایک تیزندی کی روانی کا منظر ہے۔ ایک اور گیت کا سرنامہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں ہم صرف مطلع تک اکتفا کرد ہے ہیں:

نكاجيها موثره

تكاجيها موره بريال أتأكران ماهيا

آ بيمنعف آ بيكر فيال ماميا

ترجمہ: چھوٹا سا گاؤں ہے۔ چھوٹا سا گاؤں ہے اور بیگاؤں چٹانوں پر بنا ہوا ہے۔ وہ (میرامحبوب) خود ہے منصف ہے اور خود ہی نیائے (انیائے کا متناد/ انساف کرتاہے۔)۔

مُندري (انگوشي)

یہ بہت مشہور اور قدیم گیت ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ اُس کے معرع بڑھتے کم بوتے اور بدلتے رہے ہیں لیکن یہ گیت اُس طرح خوشی کے موقع پر گایا جا تا ہے:

مندری دے جاما ہیا مندری چیز پرائی آ

مندري دے جاما ہيا

ترجمہ: اے محبوب، مندری واپس دے دو۔ سمندری پرائی چیز ہے۔اس لیے

محبوب بيمندري والبس دية جاؤ-

گیت ہے داشتے ہور ہا ہے۔ دوشیزہ کے مجبوب نے اُس کی اُنگل سے انگوشی اُ تار لی ہے اور دومنت ساجت کر کے انگوشی واپس لیٹا چاہتی ہے۔

> ایبه مندری اے اکھڑاں کھڑاں ماؤ پیوؤد تی آن داجاں دکھڑاں بسرواں دی واہل نی جائی آ

> > مندرى دے جامابيا

ترجمہ: یہانگوشی بہت قیمتی ہے۔ مرے مال باپ نے مجھے جہیز دے کر دخصت کیا ہے۔ اب انھوں نے اس بات کی ذھے داری نہیں اُٹھائی کہ میں وہاں بسول گی۔ میرے مجبوب انگوشی واپس دے جا۔

محیت کے اس مصرع "ماؤ پیوؤ دتی آل داجال دکھڑاں" میں زبان کے اعتبارے داجاں دکھڑاں "میں زبان کے اعتبارے داجاں دکھڑاں (جہیزاور مال اسباب) بہت خوبصورت ترکیب ہے۔لفظ" واہل" ( فرے داری) جم مصرع میں جمینے کی طرح سے جڑا ہوا ہے۔

مندری میری دے جاخانا کول ہی ڈیبڈی کول ہی تھانا کویں عدالت لائی آ

مندری وے جامائیا

مندري دے جاما ہيا

رجمہ: اے خان میری انگوشی دے جا۔ قریب ہی بیٹھک ہے اور قریب ہی تھانا ہے۔ تم نے نئی عدالت لگائی ہے۔ اے محبوب میری انگوشی دے دے۔

یہ گیت کم از کم ڈیڑھ دوسوسال سے ہے البتہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے معرعے بدلتے رہے ہیں۔ ان میں کی بیشی ہوتی رہی ہے۔ تین رائع صدی سے پہلے یہ گیت کی مشہور گوکارہ نے گایا اور کسی گراموفون کمپنی نے اس کا ریکارڈ تیار کروایا۔ چنانچہ پنجاب اور ہندکو کے علاقے میں بیریکارڈ بہت مقبول رہا۔

## ا\_(iii)\_\_ہندكوكاايكمقبول لوك كيت - قينجى

پاکتان کے شال مشرق میں آسان سے باتیں کرنے والے، برف سے مستور قلہ ہائے کو وک لا متاہی سلیلے کے وامن میں کوش ، نین سکھ ، کا خان اور نیلم (آزاد کشمیر) جیسی رو مان پر ور وادیاں ان علاقوں کے شن کو دو بالا کیے ہوئے ہیں۔ پہاڑوں کے اس لا متناہی سلیلے کی آغوش میں سدا بہار گھنے جنگلات پر ورش پاتے ہیں۔ پہاڑی ندیاں سرمدی نفے الاپتی ہوئی اُشتی ہیں اور دیوقامت درخوں کے قدم چوتی ہوئی آ گے نکل جاتی ہیں۔ جابجا آبشاریں اور چھوٹے چھوٹے نالے گئٹاتے وکھائی دیتے ہیں، ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئے سمالی نالے اور چھوٹی چھوٹی نالے گئٹاتے وکھائی دیتے ہیں، ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئے سمالی نالے اور چھوٹی بیوٹی فلا بیاں اور پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیاں ان مناظر کے شن کے تماشے میں بحو، گمسم کھڑی ہیں، نمیاں اور پہاڑوں کی سر بفلک چوٹیاں کرتے اور ڈائی ڈائی جھولا جھولتے ملتے ہیں، جہاں اخوس کھر کھوٹی میں بیاں باغ ارم کے بھول کھلتے ہیں، نمیاں فلک بین برخود نگار ہوتی ہے، آخیس فرووں نگاہ وادیوں ہیں شام کی پُرسکون گھڑیوں کی مدھر تا نمیں فلک بی رعنا میوں پرخود نگا رہوتی ہے، آخیس فرووں نگاہ وادیوں ہیں شام کی پُرسکون گھڑیوں میں جب کا نمات پرخمار کی کی مدھر تا نمیں فروس نگاہ وادیوں ہیں شام کی پُرسکون گھڑیوں میں جب کا نمات پرخمار کی کی میت طاری ہوتی ہے، کو ہسار کے بیٹے بانسری کی مدھر تا نمیں فل از ات ہیں۔ بہان رک کی کیفیت طاری ہوتی ہے، کو ہسار کے بیٹے بانسری کی مدھر تا نمیں فروس نگاں تانوں کی سوزعشق ہے بھر پوردا گئیاں دلوں میں ارمانوں کی جوت

جگاتی ہیں۔ان کا سوز وگداز سینے میں چنکیاں لینے لگتا ہے اور زندگی مچلتے ار مانوں کے سنگ رقع کناں دکھائی دیتی ہے، جذبات میں تلاظم پیدا ہوتا ہے اور روح سے مسرتوں کے چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔

ان حسین وادیوں میں ناگن کی طرح بل کھاتے ہوئے سیمانی نالے اور موسیقی بھیرتی چیوٹی چیوٹی ، ندیاں رواں دواں ہیں۔ان کے دلفریب موسم، حسین وخوش گلو پرندوں کے نغمات، راگ الاسے جھرنوں کی بےکل لہروں نے انھیں رومان پرور بنار کھا ہے۔

فارغ بخاری ہزارہ کی انتہائی خوبصورت وادی کا غان کے بارے بھی لکھتے ہیں:

د صلع ہزارہ کے اس پارائیک دور دراز گوشے بیں بلند و بالا بہاڑوں بیل
گری ہوئی کا غان کی بے نظیر سنجی متی وادی ہے۔ نغمہ بار جھر نوں،
نظر افر وز آبثاروں اور دکش سبزہ زاروں کی بیخواب تاک دھرتی اس تمام
شعریت کی حامل ہے جو حافظ شیراز کیش اوراختر شیرانی کے کلام کا طرہ انتیاز
ہے۔ یہاں ہزاروں نٹ کی بلندی پرجھیل سیف الملوک کا ساحرانہ منظر
اس خطے کے مشہور رومان پری بدلیج الجمال اور سیف الملوک کی یادگار ہے۔
اس خطے کے مشہور رومان پری بدلیج الجمال اور سیف الملوک کی یادگار ہے۔
اس رنگ و ہوگی دنیا ہیں پہنچ کر انسان اپنی زمین کے اُس حقیقی حسن و جمال
سے بہرہ مند ہوتا ہے جوعمو ما خوابوں کے دلیں ہی سے وابستہ رہا ہے۔
وہاں انسانی دل ورماغ کو وہ تو انائی اور تازگی ملتی ہے جسے زندگی کی معران

یہاں کے باشندے البڑاور معنوی تہذیب و تدن سے کوسوں دور اور فطری زندگی ہے قریب تر ہیں۔ اس لیے اُن کے لوک گیتوں میں فطری زندگی ہے قریب تر ہیں۔ اس لیے اُن کے لوک گیتوں میں سید مصادے جذبات واحماسات کے سچ نفوش ملتے ہیں۔ ''((۲۵) سید مصادے جذبات واحماسات کے سچ نفوش ملتے ہیں۔''(فیزی میں۔''قینجی'' کی بیدار النیجی'' کی فیزوں میں'' ماہیے'' کے بعد '' کینیجی'' پر فیز کرتی ہیں۔'' فینجی'' کی

تخلیق کے سلسل میں مختلف روایات ہیں۔ بعض اسے وادی نیلم (آزاد کشمیر) سے اور بعض اسے ہزارہ کی حسین وادی کا غان اور وادی نیلم متوازی ہزارہ کی حسین وادی کا غان اور وادی نیلم متوازی واقع دوایی وادیاں ہیں جن کے درمیان پہاڑی سلسلہ ہے۔ دونوں وادیوں کے مال مویش پالنے والے جب گرمیوں میں مال مویشیوں کے ساتھ بلندیوں کا رُنْ کرتے ہیں توایک دوسرے پالنے والے جب گرمیوں میں مال مویشیوں کے ساتھ بلندیوں کا رُنْ کرتے ہیں توایک دوسرے کے آس پاس قیام کرتے ہیں۔ کی تقبیلوں کے پچھ خاندان وادی کا غان میں اور پچھ وادی نیلم میں آباد ہیں۔ دونوں طرف کی آبادی تہذیب و تدن ، ثقافت اور زبان کے اعتبار سے کیساں ہے اس لیے دونوں طرف کی آبادی تبذیب و تدن ، ثقافت اور زبان کے اعتبار سے کیساں ہے اس لیے دونوں طرف کی آباد کی ورثہ تجھتے ہیں۔

قینی کی داستان کے متعلق بھی مختلف روایات ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ داستان کا ہیرو درشی نامی جنگل کا پٹواری تھا۔ بعض کی روایت ہے کہ جنگل کے ٹھیکیدار کا منشی تھا اور بعض کا خیال ہے کہ جنگل کا فارسٹ گارڈ تھا۔ ان روایات کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ گیت کے بولوں میں '' درش کے جنگل' اور ' دمنشی'' کا ذکر موجود ہے۔

بعض اصحاب نے تو یہاں تک کہد یا کہ گیت کی خالق جواس داستان کا مرکزی کرداریا ہیروئن ہے تیام پاکستان کے بعد بھی خاصے برس زندرہی اور دادی نیلم کے فلال گاؤل کی رہنے والی تھی اور خوداُس کا نام درخی تھا۔اس تشم کی روایات کوآ کے بڑھانے والوں نے تواس گیت کے اصل بولوں کی تعداد بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے اوراُن کے ماسواموجود شعروں کو حذف کرنے یرام رارکیا ہے۔

لوک گیت عوامی جذبات و واقعات کے ترجمان ہوتے ہیں اور یہ بنیادی خصوصیت ای وقت قائم روسکتی ہے جبعوام اس کی تخلیق میں حصہ لیں۔ ہندکولوک گیتوں میں 'ماہے' کے بعد' وقیعی ' کو یہاعز از حاصل ہے کہ اس کے بارے میں پچھ کہتے ہوئے ہم کی خاص شعر کی تخلیق کا سہراکی خاص فرد کے سرنہیں با ندھ سکتے اور نہ ہی واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ہستی ہے۔ ' اللہ نہ اس فرد کے سرنہیں با ندھ سکتے اور نہ ہی واضح طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس ہستی ہے۔ ' اللہ نہ کہ اس نے کتنے اور کون کون سے شعر تخلیق کیے ہے۔ ' اللہ نہ کہ اس منسوب ہے اس نے کتنے اور کون کون سے شعر تخلیق کیے ہے۔

''قینچی'' کی اندرونی شہادتوں اور بیشتر روایات کی روشیٰ میں بیدواضح ہے کہ بیا یک يُر دروحقيقت ہاوراُس كى صدافت اس كيت كے ہر ہر بول سے عياں ہے۔اس كيت كے ہر بند ك شروع بين عموماً " درشي و بن " ك الفاظ ملته بين بند كوزبان مين بهي جنگل كو كمتے ہیں۔درشی کا جنگل ہزارہ کے شال مشرق میں ہے،اس کا پچھ حصہ آ زاد کشمیر کی وادی نیلم میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ درثی کے جنگل کی نگرانی پرایک فارسٹ گارڈمتعین تھاجس ہے ایک مقامی خو برو دوشیزه کوانس ہوگیا۔ دوجوان دلوں میں محبت کی چنگاریاں سُلگ اُنھیں تو اُس آ ﴿ کی تَبِشْ دلول ہے آزاد ہو کر گردونواح میں بھی محسوں ہونے لگی۔دلوں کی دھڑکنوں کے تیز ہونے کے ساتھ ہی تنہائی کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی برھنے لگاجو بمیشہ کی طرح دنیا کی نگاہوں سے چھیائے نہ مجھپ کے فلک کج رفتار دودلوں کوشاد مال دیکھ کرجل اُٹھا۔ زمانے کی روایات دودلوں کے درمیان ساج کی د بوار بن کر جائل ہوگئیں اور ساج کے بے رحم ہاتھوں نے اُن کی معصوم محبت کا گلا گھونٹ ویا۔ كتے بيں كه علاقے كوكوں نے يہلے تو فارسث كارڈ كا وہاں سے تبادلہ كرايا اور پھر جب وہ حیب کرانی محبوب لیے آتار ہاتو اُنھوں نے ایک دات موقع دیکے کرائے تل کردیا۔اس طرح تینجی کی خالتی درشی کے بن میں برسول دیوانوں کی طرح پھرتی اور اپنی درد بھری پُکار پھروں، چٹانوں اور درختوں کوسٹاتی رای۔

گیت میں جا بجانش کا لفظ آتا ہے جو تینی کی فالت کے مجبوب، فارسٹ گارڈ کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ گیت کی تکنیک بہت حد تک لوگ گیتوں کی مشہور صنف '' ماہیے'' سے ملتی جلتی ہے۔ اس کیت کی مقبولیت کا بی عالم ہے کہ اسے مختلف علاقوں کے لوگ اپنا ور شربھتے ہوئے اپنے کہجے میں پڑھتے میں اور اپنے علاقائی الفاظ ہے گیت کے الفاظ کو بدل لیتے ہیں۔

مثِلًا ان دومصرعول كوكاعًان اور بهارى علاقے كى زبان ( موجرى ) بولنے والے بول

درشی کا بناں نیج تھکھیاں کا جوڑو گیو میرا منشی و کھ نمیں تھوڑو

رجہ: درشی کے جنگل میں فاختاؤں کا جوڑا ہے۔ میرائنشی چلا گیا ہے اس کے جائے کا دکھ تھوڑ انہیں۔

جبکہ کاغان کی وادی سے باہر والے یوں اداکرتے ہیں: درشی و نے بنر اُس چی گھگیاں وا جوڑا سما میرا منشی دکھ نیس تھوڑا

بہاڑی زبان والے "میرا" کو" ہاڑا" کے لفظ سے بدل کرمفرعوں کوادا کرتے ہیں۔
"دقینی" کا ہر بند چار مفرعوں پرمشمل ہوتا ہے۔ پہلامفرعہ" ہاہے" کی طرح صرف وزن پورا
کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے مفرعے میں اصل مفہوم بیان ہوتا ہے۔ تیسرااور چوتھامفرعہ
شیپ کے مفرعے ہوتے ہیں جو ہر بند میں دہرائے جاتے ہیں۔ مختلف علاتوں میں گیت کا تیسرااور چوتھا بول اداکرتے ہیں:

گلی تینی ولا دی تے دل ڈیڈا ننگ اے گر گیا منتی تے اللہ نبی سنگ اے ترجہ: دل کونینی گلی، دل بہت تنگ ہے۔ منتی چلا گیا ہے اللہ نبی اس کے ساتھ ہیں۔ بعض یوں ادا کرتے ہیں:

گلی تینچی دلا دی تے دل میرا جائزیں گر گیا منشی تے اللہ مبی آئزیں ترجیہ: دل کونیچی گلی،دل میرای جانتاہے، منشی چلا گیاہے،اللہ نی اسے لائیں۔ "النیچی" میں جوسوز اور دردہے وہ اسے زندہ جاوید بنانے کا ضامن ہے۔ ملاحظہ سیجیے: ورشی سے منزال نئی گیکد یاں گائیاں
مرد آوے منشی دریال کیوں لائیاں
گئی تینچی دلا دی تے دل ڈہڈا تنگ اے
کُر گیا منشی تے اللہ نئی سنگ اے
ترجہ: درشی کے بن میں گائیں چررہی ہیں۔اے مجوب تولوٹ آ، تُونے لوٹ
آنے میں اتن در کیوں لگا دی ہے۔ عُدائی کی تینچی دل کا کام تمام کیے
دروں کے بیروکیا،وی اُس کی واپسی کے ضامی ہیں۔
درول کے بیروکیا،وی اُس کی واپسی کے ضامی ہیں۔
درول کے بیروکیا،وی اُس کی واپسی کے ضامی ہیں۔
درول کے بیروکیا،وی اُس کی واپسی کے ضامی ہیں۔
دریاں محبت اور خلوص کے ساتھ مضوط عقائد کی جھی ملتی ہے، کیوں کہ یہ ہیں کہا

حمياكه:

وہ کا فرجو خُد اکو بھی نہ مونیا جائے ہے جھے

به بندملاحظه جو:

ورشی دے بنرال نیج گیدیاں گائیاں

گر گیا منشی تے وصونڈاں دے جائیاں

گی تینجی دلا دی تے دل ڈاہڈا تنگ اے

گر گیا منشی تے اللہ نہی سنگ اے

ڈر گیا منشی تے اللہ نہی سنگ اے

زرش کے جنگل میں گائیں چرہی ہیں، منشی جاچکا ہے اور میں اُن جگہوں کو

ڈصونڈ تی پھر رہی ہوں جہاں دہ جیفا کرتا تھا اور اس طرح اس کی یا دکوتازہ

کر رہی ہوں، گویا ہے

گمعاری یاد کے جب رقم مجرلے گلتے ہیں

گمعاری یاد کے جب رقم مجرلے گلتے ہیں

گمعاری یاد کے جب رقم مجرلے گلتے ہیں

رُكيا منتى تے اللہ في آئويں

رجہ: درشی کے جنگل میں نالے بہدرہ ہیں۔میرے محبوب لوٹ آؤ تا کہ ہم دونوں ساتھ جاسکیں۔ جُدائی کی تینجی نے دل کا کیا حال کیا ہے۔ یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ منثی چلا گیا ہے۔اللہ نبی اُسے دالیس لا کیں۔

اُڈیاں نے گونجال سیلاں کو گئیاں
کوئی گلال ہوئیاں کوئی دل نے رہیاں
گئی قینجی دلا دی تے دل میرا جائزیں
رُ گیا منثی تے اللہ نی آئزیں

ترجمہ:

مرغابیاں اُڑ کر سیر کو چلی گئیں۔ میں نے دل کی پچھ با تیں کر لیں لیکن

پچھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دل میں رہ گئیں۔ ول اُن کا آخری مدفن بن

گیا۔ لبوں پر مہر سکوت لگ گئی۔ وہ جس سے بیر سب راز و نیاز ہوتا تھاوہ

دور جاچکا۔ اب وہ حسر تیں ، اُ منگیں اور آرز و کیں ہیں اور اُن کا قید خانہ

دل، اور بیہ خامشی ، گویا خاموشی میں نہاں گشتہ لا کھوں آروز کیں ہیں

نیکن بید دل نہ صرف ان آرز وؤں کا مدفن بنا بلکہ شب فراق کو روشن

رکھنے کے لیے ایک دیپ بنا اور حوادث نم ججراں کی تاب نہ لاتے

اوٹ خور جھی مٹ گیا۔

اوٹ خور جھی مٹ گیا۔

درشی و بنزال نی دبیال نے دابال فرا میں است دابال فرا کی دبیال خوابال فرا کی میں منٹی ہے آندیال خوابال کی قینی دلا دی تے دل ڈائڈ انگ اے فرا کی منٹی نے اللہ نی سنگ اے فرا کی منٹی نے اللہ نی سنگ اے فرا کی منٹ کے دار کی منٹ کی منٹ کے دار کی کے دار کی کی کے دار کی کی کے دار کی کے دار کی کے دار کی کے دار کی کی کے دار کی کے دار کی کے دار کی ک

رجہ: درشی کے جنگل میں پھروں کی دیواریں ہیں، منٹی کے چلے جانے کے بعد
اب نیز بھی سکون سے نہیں آتی۔ کیونکہ عہد ماضی کے سپنے دیکھتی رہتی
ہوں۔ اچا تک چونک پڑتی ہوں اور یوں محسوں ہوتا ہے کہ دور سے میرا
محبوب مجھے پکار رہا ہے۔ وہ خیالوں میں اس قدر بس چکا ہے کہ ہردقت
اس کے تصورات کی محفل جی رہتی ہے۔ سونی راتوں کی اداس اور بے سکون
نیندوں کی جان اس کے خیالوں سے مزین خواب ہی ہیں، پُسکون نیند
کیاں! اگر آئے تو پھر نگائیں بے دفاہوں۔

بھے کوشکوہ ہے اپنی آ تکھوں سے
تم شہ آئے تو نیند کیوں آئی
اب تنہائی بیں شش کے خوابوں اور خیالوں سے ہی رونق ہے گویا۔
تم میرے پاس ہوتے ہو گویا
جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا
انھیں خیالوں کی کیفیات اس گیت میں پیش ہیں کہ:

اُڈیاں نے عونجاں کتھیاں مسیتی جہیاں مسیتی کہ جہیاں سوائیاں میں منتی دی نیتی کی گئی دی کئی کا کھیاں کا کھیاں کی کا کھیاں کی کھیاں کی کا کھیاں کی کھیاں کھیاں

جمہ: مرغابیاں اُڑتے اُڑتے مجد میں جا اُڑی ہیں۔ میں نے محبوب کی خاطر
نے ہُوتے سلوائے ہتے۔ مجھے اُمید تھی کہ ایک دن میں وہاں گھو تکھٹ
نکالے جاؤں گی، یہ نئے ہُوتے پہن کرمیں زندگی کی راہوں میں محبوب
کے ساتھ قدم بہ قدم چلوں گی کیکن جدائی نے میرے سپنے تو ڈکر آرز دؤں
کے کل مسار کردیے ہیں۔

درشی وے بنزال نے دبیال نے دابال کر گیا منی سے رہیاں کتابال گر گیا منی دلا دی تے دل میرا جائزیں کر گیا منی سے اللہ نی آئزیں کر گیا منی سے اللہ نی آئزیں

ترجہ: درش کے بن میں پھروں کے پائے ہے ہوئے ہیں۔ مجوب جاچکا ہے اوراُس کی وہ کا بیال کتا ہیں، جن پر وہ پچھ لکھتا رہتا تھا، یونمی پڑی ہوئی ہیںاُس کی جدائی دل کے لیے نشتر بن چکی ہے....

> درشی وے بنزال نے چنزال وے چلوتھر رُ گیا منتی آگئی اے مور گی تینجی ولا دی تے ول ڈاہڈا تنگ اے رُگیا منتی تے اللہ نی سنگ اے

ترجہ: درشی کے بن میں گھاس کے شکے (Pine needles) اکتھے کر رہی
ہوں، موثر آگئ ہے اور میرامجوب اس میں بیٹھ کرروانہ ہوگیا ہے اور جھے
آ تش جراں میں ول جلانے کے لیے چھوڑ گیا ہے، لیکن ایک سودا ہے،
ایک جنون ہے، یا سرگرم جبتی پیروں میں ایک چکر ہے جواس کی تلاش میں

مركردال ليے بھرتاہ۔

ورثی وے بنزاں نیج دبیاں وریکاں گم گیا یوسف ڈھونڈے زلیخاں گی قینچی دلا دی تے دل میرا جائزیں ئر گیا خش تے اللہ نی آنویں

ترجمہ: درشی کے بن میں بکائن کے درخت لگائے گئے ہیں۔ میرا یوسف (محبوب) کھوچکا ہے اور میں زلیخا کی طرح اس کی شیدائی اسے تلاش کرتی کی میر امبر وقر ارکٹ چکا ہے، دل جُدائی کی قینجی سے چاک ہے، خداور رسول میر ہے جوب کولوٹا کراڈ کیں۔

اُچا چاڑاں بنگلہ چوفیری لاواں تارال لوکاں کیتا جلسہ منتی کو مارال لگی قینچی ولا دی تے ول میرا جائزیں رُ گیا منتی نے اللہ نبی آئزیں

ترجمہ: ایک اونچا سابنگلہ بنا کراس کے گرد تاروں کی باڑ لگاؤں۔لوگوں نے مل بیٹے کرمشورہ کیا ہے کہ منٹی کوئل کر دیا جائے ، وہ جیا ہتے ہیں کہ میرامحبوب مجھے ہیشہ کے لیے بچھڑ جائے۔جدائی کی تینچی ..........

ورشی دے بنزاں نے پکدیاں ہاڑیاں
منشی کو ماریا نال کلہاڑیاں
گلی تینجی دلا دی تے دل میرا جائزیں
گر گیا منشی تے اللہ نبی آئزیں

رجہ: درش کے بن میں خوبانیاں یک رہی جیں گویاموسم بہارہ، ایے میں لوگوں نے ال کرمیرے مجوب کو کلہاڑیوں نے آل کردیا، واحسرتا کہ ع روئے گل سیر تدیدم کے بہارآ خرفد

کس قدریرُ درداورالمناک منظرہے کہ کسی کی نگاہوں کی شنڈک، آنکھوں کے نوراوردل کے سرورکو، کسی کی روح ، جان اور جائن تا کو اُس کی نگاہوں کے سماعتا سے دردی سے کرے کرنے کرنے کے سرورکو، کسی کی دوسرے کو کیوں جائتے ہیں، درست ہے۔
کیا جارہا ہے، صرف اس جرم کی پیاداش میں کہ دہ آیک دوسرے کو کیوں جائتے ہیں، درست ہے۔

منصور کو ہوا لب کویا پیام موت اب کیا کمی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی

لیکن عشق ازیں بسیار کردومی کند۔اس چوٹ کے متعلق وہی ول جان سکتا ہے جس پر ستم کے بیآ رہے چلے ہوں، وہ دل پکار پکار کی کار کرکم ہدہا ہے:

> ورشی دے بنزاں نے پکیا مزیرا منشی کو نہ مارو منشی اے میرا گلی تینجی دلا دی تے دل ڈاہڈا تگ اے گر گیا منشی نے اللہ نبی سنگ اے

ترجہ: درشی کے بن میں بان پکا ہوا ہے۔اے ظالموائشی کومت تل کروہ نمشی میرا
ہے۔دہ میری دورج ہے۔میری جان ہے۔اس طرح روح کوتن سے جُدا
در کر در کیکن ہوئی ہوکر رہتی ہے۔ یہ قیامت کی گھڑی آئی تھی، آگئ۔
درشی دیے بٹرال نکے گھگذے نے لیلے
منشی کو ماریا سرگی دے ویلے
گلی تینجی دلا دی تے دل میرا جائزیں
گر گہا منشی سے اللہ نبی آئریں

درشی کے جنگل میں بھیڑیں چررہی ہیں۔ میرے محبوب کولوگوں نے وقت سحر موت کے گھائ اُتاردیا۔ ہائے وہ وقت جو بقول اصغر گونڈ وی اتناسہانا ہوتا ہے کہ: باد نسیم صبح میں بوئے صنم کدہ بھی ہے

باد یم ن یل بوت کے اسروں ک کے اور میں اور میمی جان پر گئی کیفیت فماز میں

لیکن اس وقت اس کامحبوب محبت کی قربان گاہ پر بھینٹ کڑھ گیا۔اب وہ یکہ وتنہا، صدموں سے پُور، ٹیم جاں کہاں تک زندگی کے ساتھ تھٹتی پھرے گی۔

اس گیت کا سوز سننے والے کو کشاں کشاں اپنے ساتھ اٹھیں وادیوں ہیں لے جاتا ہے اور یوں میں ہوگی آ وارہ گھٹا وک ہیں ، آ بشاروں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ لہراتی ہوگی سر دہوا وک ہیں ، جھوتی ہوگی آ وارہ گھٹا وک ہیں ، آ بشاروں کے بہتے ہوئے وھاروں کے سائے ہیں اب بھی کوئی غم نصیب فرقت زوہ دوشیزہ بال بھرائے ، چنانوں پر پیرائکائے کسی کی راہ تکتی ہے ۔۔ اس کے دل سے اُٹھنے والی آ ہیں محبوب کے لوٹ سے کی التجا کمیں ہیں۔

بعض لوگ قینجی کے بول اس طرح سے بھی اداکرتے ہیں:

گلی قینچی ولے دی ، ول ڈاہڈ ا تنگ اے

گولی ماراں را کھیاں کی اللہ ماڑے سنگ اے

ترجہ: دل کوقینجی گلی، دل بہت تنگ ہے، ان پہرہ داروں کو گولی ماروں،اللہ

-45h2p

قینی کار مختلف انداز ہے ۔ گولی ماراں را کھیاں ک۔ گلی تینی و لے دی ، دل میرا ننگ اے فر حمیا منشی تے اللہ قبی سنگ اے

قینی بی اوگ اس طرح سے گاتے ہیں کہ دوممرعوں کے بعد اوّل الذکر شعر یا دا مصرعوں کے بعد اوّل الذکر شعر یا دا مصرعوں کے مصرعوں کے ہیں کہ دومصرعوں کے

بعد آخرالذ کرشعر یامعرع دہرائے جاتے ہیں۔ای طرح بعض لوگ دوم عروں کے بعد بیشعر دہراتے ہیں:

> گلی قینجی دلے دی، دل میرا جانزیں وُر گیا منتی تے اللہ نبی آنزیں قینجی کے چندمزید بول بھی پیش ہیں:

درشی کا بنال نیج آئی برسات کی ورشی کا بنال نیج آئی برسات کی و مثر منشی رؤول دن رات گئی قینچی دیے دی، دل ڈاہڈا تنگ اے کیو میرومنشی تے اللہ نیگ سنگ اے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں برسات آئی ہے۔ میراششی چلا گیا ہے اور میں دن رات روتی رہتی ہوں۔ دل کوتینجی گئی ہے۔ دل بہت تک ہے۔ میراششی جلا گیااللہ نبی اس کے ساتھ ہیں۔

أَي عِارُان بنگله چوفير لاوان آلے عُلل ماڑيا منش الله دے حوالے گلی تینجی ولے دی، ول ڈاہڈا نگ اے فرای منش نے الله نبی سنگ اے فرای منش نے الله نبی سنگ اے

فینی کے بیلانداز، زبان اورسرنام یاشپ کے مصرعاس گیت کی مقبولیت کا پا

دیتے ہیں۔ قینجی کا غانی زبان و کہیج میں بھی گائی جاتی ہے۔ کا غان میں پینجی کا میں مروج ہے: (۲۱)

ورشی کا بنال نیج ول میرو جانے

گيو ميرو منثى الله ميرو جأنے

لگی قینچی غمال کی

لگی قینی غماں کی دل میرو جائے

كيو ميرونشي الله ميرو جانے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں میراول جانتا ہے۔میرامنشی چلا گیا۔اللہ میرااس کا حال جانے عموں کی تینجی نے کاٹ دیا ہے۔عموں کی تینجی گلی ہے میراول

ى جانا ہے۔ميرافش چلاكيا ہے۔ميراالله بى حال جائے۔

اس کے بول یوں بھی ادا ہوتے ہیں:

درشی کا بنال نے دل میرو جانے

گیو میرو منثی الله میرو جانے

لگی قینجی غمال کی دل ڈاہڈو تنگ آے

كيو ميرو منثى الله ميرو جائے

ترجہ: درشی کے جنگل میں میرا دل جانتا ہے کہ میرامنٹی چلا گیا ہے۔میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔ شول کی قینجی گل ہے اور دل بہت تنگ ہے۔میرامنٹی

چاكيا ہے يراالله بى اسكامال جائے۔

درشی کا بنال نی آئی برسات

گيو ميرونشي روون دن رات

کی کینی خماں کی

لگی تینجی غمال کی دل میرو جائے گیو میرو منتی اللہ میرو جائے

رجہ: درشی کے جنگل میں برسات آئی ہے۔ میرامنشی چلا گیا ہے اور میں رات دن روتی ہوں عموں کی تینجی گلی ہے۔ عموں کی تینجی ایسی گلی ہے کہ میراول بی جانتا ہے۔ میرامنش چلا گیا ہے۔ میرااللہ اس کا حال جانے۔

> ورشی کا بنال نیج جمی رتن جوگ گیو میرومنشی جندڑی ناں روگ گلی قینچی مثماں کی ا گلی قینچی مثمال کی دل میروجانے

ميو ميرومنتي الله ميرو جانے

رجہ: درش کے جنگل میں رتن جوگ اُگ ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے اور مجھے جانے
کاروگ دے گیا ہے۔ عمول کی تینجی گئی ہے۔ غمول کی تینجی ایک لگی ہے میرا
دل ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔

درشی کا بنال نی پترال کو ڈھیر گیو میرو منشی اللہ لیاوے فیر گلی تنینجی غمال کی گلی تنینجی غمال کی دل میرو جائے گیو میرو منشی اللہ میرو جائے

ر جہد: درشی کے جنگل میں پنوں کا ڈھیر ہے۔ میرامشی چلا گیا ہے اللہ پھرائے واپس لے آئے۔ عموں کی پنجی آئی ہے کہ میرا

ول ہی جانتا ہے۔ میرانشی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔ درشی کا بنال نیچ چڑھی نیلا دھاری

گيو ميرو منشي چند کس کاري

لگی تینچی غمال کی

لکی قینجی عمال کی دل میرو جانے

مي ميروشي الله ميرو جائے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں نیلا دھاری چڑھی ہے۔میرالمثنی چلا گیا ہے تو بیہ جان/ دندگی مس کام کی عموں کی تیجی لگی ہے۔ عموں کی تیجی ایسی لگی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔میرالمثنی چلا گیا۔میرااللہ ہی اس کا حال جائے۔

درشی کا بنال نیج سونی سونی و هوک

گیو میرومنش گاوے سارو لوک

لكي تينجي غمال كي

گلی قینجی غمال کی دل میرو جائے

گيو ميرونشي الله ميرو خاتے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں بیار پیار ڈھوکیں ہیں۔میرامنٹی چلا گیا ہے تو سارے
لوگ اس کے جانے کے گانے گاتے ہیں۔ غموں کی تینچی گلی ہے۔غموں کی
قینچی ایسی گلی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔میرامنٹی چلا گیا۔میرااللہ ہی
اس کا حال جائے۔

درشی کا بنال نی چٹیاں کو ڈار گیو میروششی رودل زارو زار لگی قینچی غمال کی ول میروجائے گئی قینچی غمال کی ول میروجائے گیو میرونشی الله میرو جائے

ترجہ: درشی کے جنگل میں چڑیوں کا ڈار ہے۔ میرامنشی چلا گیا ہے اور میں زار و قطار رور ہی ہوں ۔ غمول کی تینجی آئی ہے کہ میرا وطار رور ہی ہوں ۔ غمول کی تینجی آئی ہے کہ میرا دل ہی اس کا حال جانے۔

درشی کا بنال نیخ رُکھال کی لین گیو میرومنشی کرؤں پی بین گلی تنینجی نمال کی گلی تنینجی نمال کی گلی تنینجی نمال کی دل میروجائے گیو میرومنشی اللہ میروجانے

ترجہ: ورشی کے جنگل میں درختوں کی قطار ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے ادر میں بین
کررہی ہوں میٹوں کی قینچی گئی ہے۔ عموں کی قینچی ایسی گئی ہے کہ میرا دل
ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میراللہ ہی اس کا حال جائے۔

درشی کا بنال نیج کہنی کہنی مہیس گیو میرومنشی کھان آوے دلیں گی تنینجی غماں کی گئی تنینجی غماں کی گئی تنینجی غمال کی دل میروجائے گیو میرومنشی اللہ میروجائے رجمہ: زرشی کے جنگل میں کیسی کیسی جیں۔ میرامنشی چلا گیا ہے تو یہ دلیں کھانے کولگ رہا ہے۔ غمول کی تینجی آئی ہے کہ کھانے کولگ رہا ہے۔ غمول کی تینجی آئی ہے کہ میرادل ہی جانتا ہے۔ میرامنشی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔

درش کا بنال نیج کہناں بن کھوڑ گیومیرو منش اللہ لیاوے موڑ گلی قینچی عمال کی گلی قینچی عمال کی دل میرو جانے گیو میرومنش اللہ میرو جانے

ترجمہ: ورشی کے جنگل ہے جنگلی اخروٹ لوں۔ میرامنٹی چلا گیا ہے۔اللہ اُسے موڑ لے آئے غموں کی تینجی لگی ہے۔ غموں کی تینجی ایسی لگی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جائے۔

درش کا بنال فی گھگیاں کو جوڑو گیو میرو منشی دکھ نمیں تھوڑو گلی قینچی عمال کی گلی قینچی عمال کی دل میرو جائے گیو میروشش اللہ میرو جائے

رجہ: درشی کے جنگل میں فاختاؤں کا جوڑا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے اُس کے چلے جانے کا خوڑ اپنے میں فاختاؤں کا جوڑا ہے۔ غموں کی تینجی ایس گلی ہے چلے جانے کا خم تھوڑ انہیں۔ غموں کی تینجی ایس گلی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میرا اللہ ہی اس کا حال جائے۔

درشی کا بنال نے سوہنا میدان
گیو میرو منثی کہابرگی جان
گی تینچی غمال کی
گی تینچی غمال کی دل میروجانے
گی تینچی غمال کی دل میروجانے
گیو میروخشی الله میروجانے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں خوبصورت میدان ہے۔ میرامنٹی جلا گیاہے جان گھبرا گئی ہے۔ غموں کی تینجی لگی ہے۔ غموں کی تینجی الیم لگی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میراللہ ہی اس کا حال جانے۔

> درشی کا منال نے پھوں بن تل گیو میرو منشی لکتو شمیں دل گلی قینچی عمال کی گلی قینچی عمال کی دل میرو جانے گیو میرومنشی اللہ میرو جانے

ترجمہ: درش کے جنگل میں (بَن تِل) جنگلی تلِ چن رہی ہوں۔ میرامنتی چلا گیا ہے تو دل کہیں نہیں لگتا۔ غموں کی تینچی لگی ہے۔ غموں کی تینچی ایسی لگی ہے کہ میرادل ہی جانتا ہے۔ میرامنشی چلا گیا۔ میراملفہ بی اس کا حال جانے۔ درش کا بنال زیج مضلم کی مصلم کی چھال

> گيو ميرو منشى الله تگهبان گلى قينچى غماں ك

لَّى تَنْفِى عَمَال كى دل ميرو جانے گيو ميرونشي الله ميرو جانے

ترجمہ: ورشی کے جنگل میں مُصندی شعندی چھاؤں ہے۔ میرانمثی چلاگیاہے الله اُس کا مگہبان عموں کی پنجی گئی ہے۔ عموں کی پنجی الیم گئی ہے کہ میرادل میں جانتا ہے۔ میرانمثی چلاگیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔

درشی کا بنال نیج لکتو تھیں پیر گیومیرو منشی اللہ کرے خیر گلی قینچی عمال کی گلی قینچی عمال کی دل میرو جانے گیو میروششی اللہ میرو جانے

رجہ: درشی کے جنگل میں کہیں میرے پیرنہیں ٹک رہے۔ میرامنشی چلا گیا ہے۔
میرااللہ خیر کرے میموں کی پنجی گلی ہے۔ غموں کی پنجی ایسی گلی ہے کہ میرا
دل ہی جانتا ہے۔ میرامنشی چلا گیا۔میرااللہ ہی اس کا حال جائے۔

درش کا بنال نیج نسیا اے پہور گیو میرو منشی دکھاں کو زور گی تنیخی . غماں کی گلی تنیخی غماں کی دل میرو جائے گی میرو جائے

تندن درفی کے بیٹل میں کماس چھوں پھیلا ہے۔ میرالمثی چلا گیا ہے اور دکھوں ا کا در ہے۔ فول کی پنی کل ہے۔ فمول کی پنی الیک گل ہے کہ میرادل ای جانتا ہے۔ میرامنتی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جائے۔
درشی کا بناں نیج نیلونیلو ساگ
گیو میرومنتی گاؤں پی راگ
گی تینچی خمال کی دل میروجائے
گی تینچی غمال کی دل میروجائے
گیو میرومنتی اللہ میروجائے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں نیلانیلا (سبزسبز) ساگ ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے اور میں راگ گار ہی ہوں۔ غموں کی پنجی گئی ہے۔ غموں کی پنجی الیم گئی ہے کہ میرادل ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔

درشی کا بنال نیج بھلاں کی لالی گیو میرومنشی دلیں دسے خالی گئی تنیخی غمال کی دل میروجانے گئی تنیخی غمال کی دل میروجانے

میو میرونتی الله میرو جانے

ترجہ: درشی کے جنگل میں پھولوں کی لائی ہے۔ میرانشی چلا گیا ہے تو ساراویس 
خالی نظر آتا ہے۔ غموں کی تینجی گئی ہے۔ غموں کی تینجی ایسی گئی ہے کہ میرا
دل ہی جاتا ہے۔ میرانمشی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔
ورشی کا بنال نیج نیلی نیلی پہوک

گی قینی خمال کی دل میروجائے
گیو میرونشی الله میروجائے
گیو میرونشی الله میروجائے
رجہ: درشی کے جنگل میں نیلی نیلی بیلیں ہیں۔میراخشی چلاگیا ہے۔میں کوکس
مار ہی ہوں۔ غموں کی تینجی گئی ہے۔غموں کی قینجی ایک گئی ہے کہ میرادل
ہی جانتا ہے۔میراخشی چلاگیا۔میرالله ہی اس کا حال جائے۔
درشی کا بنال نی گوہ منگو ڈوہنگو ناٹر
گیو میرو خشی دکھ گیا ساڑ
گئی قینجی خماں کی دل میروجائے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں گہرے گہرے نالے ہیں۔ میرافنتی جلا گیا ہے اور مجھے
دکھوں میں جلا گیا ہے۔ غمول کی تینجی لگی ہے۔ غمول کی تینجی الیم لگی ہے کہ
میرادل ہی جانتا ہے۔ میرافشی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جانے۔

مي ميرونشي الله ميرو جائے

درشی کا بنال نیج کرو ن فریاد گیو میرو منشی آئے ڈھڈو یاد گئی تنبیخی غماں کی گئی تالی کی گئی کرو جائے گئی تیجی غمال کی دل میرو جائے گئی تیجی غمال کی دل میرو جائے گیو میروششی الله میرو جائے

رجہ: درش کے جنگل میں فریادیں کررہی ہوں بھیرائشی چلاگیا ہے اور بہت یاد

آرہا ہے۔ خمول کی تینجی گئی ہے۔ خموں کی قینجی ایسی گئی ہے کہ میرادل ہی

جانتا ہے۔ میرائشی چلاگیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جائے۔

ورشی کا بناں فی سوہنا سوہنا گئیں محمل

گیو میروششی گل گئیں محمل

گی قینجی خمال کی دل میروجائے

گی قینجی غمال کی دل میروجائے

گی قینجی غمال کی دل میروجائے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں خوبصورت خوبصورت پُھول ہیں۔ میرامنٹی چلاگیا ہے۔ باتیں بھول کئی ہیں۔ غموں کی تینجی گئی ہے۔ غموں کی تینجی الیم گئی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میرااللہ ہی اس کا حال جائے۔

درشی کا بناں پیج کہو کہو مال
گیو میرو منتی کیہرا و میرو حال
گی تنیخی غماں کی
گلی تنیخی غماں کی دل میرو جانے
گیو میرونشی الله میرو جانے

تند : در شی کے جنگل میں کیے کیے مال مولیثی ہیں۔ میرامنٹی چلا گیا ہے۔اب میراکیا مال او کیا ہے۔ فروں کی پیٹی گلی ہے۔ منوں کی پنجی الی گل ہے کہ میراول ہی جارتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا۔ میرالللہ ای اس کا حال جائے۔ ورثی کا بنال نی نیلا نیلا رُکھ ایو میرو شکھ کیو میرو شکھ کی میرو شکھ کی میرو شکھ کی قبیجی عمال کی اللہ میروجائے کی میروجائے کیو میروختی اللہ میروجائے

رجہ: ورش کے جنگل میں نیلے نیلے (سبرسبز) پیڑیں۔میراششی چلا گیا ہے تو میرا سکی بھی چلا گیا ہے تو میرا سکی بھی چلا گیا ہے۔ غمول کی تینی لگی ہے کہ میرا دل ہی جانتا ہے۔میراششی چلا گیا۔میرااللہ میں اس کا حال جائے۔

## ا\_(ب)شاری بیاہ کے گیت

شادی بیاہ خوشیوں اور مسرلوں کے مواقع ہوتے ہیں۔ ان مواقع سے متعلق ہجمہ رسومات، روایات اور طور طریقے چلے آ رہے ہوتے ہیں اور ان پڑلی جاری رہتا ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب تو مہندی کی کرور دور نیان کے وقت ہوتی ہے۔ ایک رات دہمان کومہندی لگانے کی اور دور مری رات دولہا کو مہندی لگانے کی تقریب ہوتی ہے۔ ایک رات دہمان کومہندی لگانے کی اور دور مری رات دولہا کو مہندی لگانے کی تقریب ہوتی ہے۔ ہزارہ کے علاقے میں اُسی رات دولھا کے لیے گھڑی ہمرنے کی تقریب ہوتی ہے۔ ہزارہ کے علاقے میں اُسی رات دولھا کے لیے گھڑی ہمرنے کی تقریب ہوتی ہے۔

تیسرادن سب سے زیادہ اہم دن ہوتا ہے۔ اُس دن برات نگلتی ہے۔ اس دن کی خاص اُلا ہے۔ اس دن کی خاص اُلا ہے۔ اس دو لہا کو مہرا ہا ندھنے کی تقریب ہے۔ ہزارہ کے علاقے میں برات کی روائل سے پہلے دواہا اُو ہے پہلے دواہا اُو ہے پہلے دواہا کے گھوڑ ہے ہر سوار برات کی دواہا کے گھوڑ ہے ہر سوار بولیا کے گھوڑ ہے ہر سوار بولیا تھوڑ ہے۔ اس کے بعد برات کے دائن کے یہاں دینچے اور وہاں کی دوائد ہونے کی ہے۔ اس کے بعد برات کے دائن کے یہاں دینچے اور وہاں کی روہا ہوں ہے۔

شادی بیاہ کی ان تقریبات کے مواقع پرلوک گیت گائے جاتے ہیں۔ان میں سے بعض گیتوں کے نام اور قتمیں بھی ہیں۔مثلاً

متا: اس گیت کے نام "متا" بی سے عیاں ہے کہ شادی بیاہ کا یہ گیت الرکیال متاند کے میں کرگاتی ہیں۔

ترنگی: یگیت دُحولک کی تعاب پرگایاجا تا ہے۔اس گیت کی دھن وجد آور ہے اور تر مگ بیدا کرتی ہے۔ کرتی ہے۔ اس کیے اس گیت کا نام تر گل ہے۔

مہندی کے گیت اور سہرا بندی کے گیت: سہرا بندی کے موقع پر دولہا کوئی پر چڑھا کر گیت گائے جاتے ہیں۔

گھوڑی چڑھنا: برات کی روانگی اور دولہا کو گھوڑے پر سوار ہونے سے متعلق مخصوص گیت گائے جاتے ہیں۔ ہزارہ میں برات کی روانگی کے موقع پر خواتین دف کے ساتھ گیت گاتے ہوئے برات کورخصت کرتی ہیں۔

سٹھنی: یہ گیت اس موقع پر گائے جاتے ہیں جب دولہا دلہن کے گھر آتا۔ ہے۔ دلہن ک سہلیاں دولہا، اس کے دوستوں اور عزیزوں سے رقم حاصل کرنے کے لیے گیت گاتی ہیں ان میں چیٹیں مجی ہوتی ہیں اور چہلیں بھی ہوتی ہیں۔

ولي آنے كے كيت: ول آنے اور برات كوالي آنے بر مخصوص كيت كائے جاتے إلى-

مہندی کی رسم اور گیت

شادی بیاہ کی رسومات میں مہندی کی رسم کوخاص اہمیت حاصل ہے۔ ہندکوز ہان کے جماعت میں میں تو اس رسم کے جماعت میں شادی بیاہ کے موقع پر بیدرسم اداکی جاتی ہے۔ شہری علاقوں میں تو اس رسم کے ساتھ بشارد یکر لواز مات شامل ہوتے ہیں۔ دولہا کے خاندان کی خواتین اور اُن کی مرعوخواتین

بہت بن سنور کر، نے اور قیمتی خوبصورت المبوسات اور زیورات سے لدی ہوئی تفالوں میں سجائی مہرم بتیاں جلائے ہوئے دیورات، موم بتیاں جلائے ہوئے داہن کے گھر آتی ہیں۔ بیل لگتا ہے کہ مہندی کی رسم کی بجائے زیورات، ملبوسات اور حسن و جمال کی نمائش ہے۔ وہاں نوجوان لڑکیاں مل کرمہندی کے گیت گاتی ہیں اور دہن کومہندی لگا کرواہی جاتی ہیں۔

ووسری شام دہن کی رشتہ داراور مدعوخوا تین ال کرای ٹھاٹھ باٹھ سے دولہا کے گھر جاتی بیں اور کل کے مقابلے میں زیادہ بن سنور کر جاتی ہیں۔ مہندی کے گیت گاتی ہیں اور دولہا کومہندی لگانے کی رسم پوری کرتی ہیں۔

و بہات میں بھی خوا تین اس رسم میں شرکت کے لیے بھر پور تیاری کرتی ہیں۔اس موقع پرنو جوان لڑکیاں دف بجا کرمہندی کے گیت گاتی ہیں۔مہندی کے ذیادہ تر گیت دلہن سے متعلق ہیں۔ان گیتوں میں دہن کومہندی لگانے، دہن کے سراپے،سہیلیوں کی چھیڑ جھاڑ، ولہن کے شرمانے کی کیفیتوں کا ذکر پایا جاتا ہے۔

مہندی کے گیت ہندگو کے تمام علاقے میں ایک جیسے نہیں ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف گیت زیادہ مقبول ہیں اور اُن کا لہجہ بھی علاقے کی مناسبت سے مختلف ہے۔ بعد کے صفحات میں مہندی ہے متعلق چند گیت درج ہیں۔

مہندی سے متعلق ایک گیت

مہندی ہے متعلق یہ لوک گیت " بھاگاں والی مہندی " پٹاور کے علاقے میں بہت متبول ہے اور شاوی بیاوے میں کیت گایاجا تا ہے: (۱۲۷)

ہما گاں دالی مہندی منو لے آدے ماں مہندی اوں وصنے یا داں اے چھادیں اُڑ اُڑ پینیدی اے مہندی ہتھان تے لائی آ ل
میں دوئی بڑو بہنی آ ل
میں دوئی بڑو بہنی آ ل
میں دوئی بڑو بہنی آ ل
میا گال دالی مہندی
مرمر گی دل تے مہندی
مرمر گی دل تے مہندی
میں لجے میں لجے دی ماری
میں اور کی مرکز کر کہندی

مُولے آدے مال

رجہ: نصیب بحری مہندی جھے لادے ماں۔ ہیں اس مہندی کو دھوب پر رکھوں وہ چھاؤں ہے اُڑ اُڑ جاتی ہے۔ یہ مہندی ہیں ہاتھوں پر لگاتی ہوں۔ یہ مہندی ہیں ہاتھوں پر لگاتی ہوں۔ یہ مہندی ہیں بن کر بیٹھتی ہوں۔ نصیب مہندی ہیں ہیروں پر لگاتی ہوں اور دہن بن بن کر بیٹھتی ہوں۔ نصیب بحری مہندی بحصے لادے ماں۔ گاڑی والا کیا ہجھے لے آیا ورمجوب مہندی لادے ماں۔ کار کی مارے سہیلیوں کو کسے بتاتی فیصیب بحری مہندی بجھے لادے ماں۔

دوابها كومهندى لگانے كا كيت

مہندی ہے متعلق ایک اور گیت پیش ہے۔ بیشادی بیاہ کے موقع پر دولها کومہندی لگاتے ہوئے گایاجاتاہے۔ (٢٤)

مہندی دے وج دمڑی تیرا کاج سنوار ہے امری ایبهمندی ساؤے بال دی ا يهدمهندي سونهر علال دي مہندی دے وچ لا تی تیرا کاج سنوارے جاجی ا بهدمبندی سونبر سے لال دی ايبه مندى سا ذے بال دى مہندی دے دیج قبوہ تيرا كاج سنوار باوا ا بهه مبندی سونبر سے لال دی ا يهدمندي سا ذے بال دي مہندی دے دیج کائی تيراكاج سنوارف تاني ایمه مندی ساڈے بال دی ایمه مہندی سونہڑے لال دی ترجی: مہندی میں دمڑی پڑی ہے، تمھارا کاج تمھاری مال سنوار ہے۔ بیمہندی مارے بیے کی ہے۔ یہندی مارے پارے لال کی ہے۔ مہندی میں الا یکی ہے۔ تمعارا کاج تمعاری جا جی سنوارے۔ بیمہندی مارے بیے کی ہے۔ یہندی مارے پیارے لال کی ہے۔ مہندی میں قبوہ ہے، تمعارا کا ج تمعارا بابا سنوارے۔ بیمہندی جارے بینے کے - بیمبندی مارے پیارے لال کی ہے۔ مہندی میں کانی ہے۔ حمصارا کاج حمصاری نانی سنوارے۔ یہ مہندی ادے بین کی ہے۔ یہ مدی مارے پیارے لال کی ہے۔

دہن کومہندی لگانے کا گیت

یہ گیت دلہن کومہندی لگانے سے متعلق ہے۔ (۲۷)

دو فی نول مہندی لاؤ

نقشال نگارال والي

منتال تے پیارال والی

سوتے دیاں تارال والی

ودَ فَي نول مبندي لاوَ

مکھڑاں وچ محدمی ہوئی

وُدهال ول پُدري مولي

خوشبو ورج شيرهي موكي

وو في تول مهندي لاؤ

ترجمہ: دلہن کو مہندی لگاؤ، نقش و نگارول والی، منتول اور پیار والی، سونے کی تارول والی، دورھ میں پُتی تارول والی، دبن کومہندی لگاؤ، مکھن میں مُترھی ہوئی، دورھ میں پُتی ہوئی، خوشبووں میں رہی ہوئی، دبن کومہندی لگاؤ۔

مہندی کے اس گیت کی زبان بہت رواں اور سلیس ہے۔ مصر سے چھوٹے چھوٹے میں اور اپنا اور خوبصورتی سے استعال ہوئی ہیں۔ میں اورا پنا اندر غزائیت رکھتے ہیں۔ تشبیبات بہت برکل اور خوبصورتی سے استعال ہوئی ہیں۔ مہندی سے متعلق بعض گیتوں میں کئی کئی بند ہیں اور اُن میں کی بیشی ہوتی رہتی ہے۔ مہندی سے متعلق ایک اور گیت کا ایک بند پیش ہے: (۲۷) چاندی وے ہتھ

سوئے دی مہندی

نکی جنی بنو ساؤی

نکی جنی بنو ساؤی

پھپ پہندی

ہونٹھال وج ہسدی

دل وج ہسدی

دل وج ہسدی

آئی اے دات ساؤی سدران والی

جلدی آ سوہنٹرے باغ دے مالی

عاندی کے ہاتھ ہیں ادرسونے کی مہندی۔ ہماری چھوٹی

ترجہ: چاندی کے ہاتھ ہیں اور سونے کی مہندی۔ ہماری چھوٹی سی دلہاں پھپ
پھپ کر بیٹے رہی ہے۔ ہونٹوں میں ہنس رہی ہے۔ ول میں کہدرہی ہے
کہ رات مرادوں والی آئی ہے۔ اے میرے خوبصورت محبوب میرے
باغ کے مالی جلدی آجا۔

ڈیرہ اساعیل خان کے علاقے میں مہندی ہے متعلق گیت بہت مشہور ہے۔ یہ گیت مہندی کی رسم کے موقع پر بہت کاڑکیاں ال کرگاتی ہیں:

مہندی سوہنٹری بنی دی سٹھال سہیلیاں نال مہندی سوہنٹری بنی دی میڈی مہندی کول لاداں گاچا وے میڈا کاج سنوارے چاچا وے مهندی سوهنٹری بی دی
سطال سهیلیال تال
مهندی سوهنٹری بی دی

ترجہ: مہندی اس پیاری دلہن کی ہے۔ ساٹھ سہیلیاں ساتھ ہیں۔ مہندی پیاری دلہن کی ہے۔ ساٹھ سہیلیاں ساتھ ہیں۔ مہندی چاچا دلہن کی ہے۔ تیرے کاج تیرے چاچا سنوارے۔ مہندی اس پیاری دلہن کی ہے۔ ساٹھ سہیلیاں ساتھ ہیں۔ مہندی پیاری دلہن کی ہے۔

شادی کا یہ گیت ڈھولک کے ساتھ بہت ی لڑکیاں ٹل کرگاتی اور دقص کرتی ہیں۔ گیت میں دلہن کی خواہشات کا اظہار سُجے کنارے والے دو پٹے اور گہنوں کی صورت میں کیا گیا ہے۔ بہنیں بھی تیص اور دو پٹے کی خواہش مند ہیں۔ (۳۷)

بوچھڑ نوں نوں دھاریاں والا اوچھڑ نوں نوں دھاریاں والا اوچھڑ سے کنارے والا کوئی دے دائزے والا کھا کوئی دے دائزے دوئن اللہ بھاویں کھا کوئی منکدی ہے گاڑے اساؤی بندڑی منکدی ہے گاڑے والا ایا گاڑے ، طول وہاڑے والا ایوچھڑ سے کانڑے والا اوچھڑ سے کھیڑواں کوں کھیاں دیڑون فران کوں کھیاں دیڑون اللہ بھاویں ڈے بھیڑواں کوں کھیاں کون کھیاں

تیزیاں سبعال مرادال پوریال ہووان

پوچھٹر شیج کنارے والا

و چھٹر اللہ بھاویں ڈے بھیزوال کول چولے

اللہ بھاویں ڈے بھیزوال کول چولے

بھری کچہری وج نہ کوئی ٹکاتے نہ کوئی بولے

بوچھٹر شیج کنارے والا

ترجمہ: کناروں والا دو پشہ، نونو دھار ہوں والا، سُج کناروں والا دو پشہ، کھانے

کے لیے گندم کے دانے دیے ہیں۔ ہم گانے گاتی ہیں۔ سُج کناروں والا

دو پشہ بہنیں دو پٹے ما نگ رہی ہیں۔ بہنوں کو دو پٹے دے تیری مرادیں

پوری ہوں۔ بہنوں کو پھی دے، بہنوں کو پھیس دینے والے بھری کچہری

میں کوئی تمھارے سامنے منہ نہ کھول سکے۔

شادی بیاہ کے موقع پرلڑکیاں دائرہ بنا کر ڈھوکی کی آ داز کے ساتھ قدم ملاکر سے گت

چش کرتی بن

ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے
ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے
ہار پھلاں جوگی تری جان پانواں ہار پھلاں دے
ہملاں جوگی تری جان پانواں ہار پھلاں دے
ہملاں چہری چھیر نے کالی لیر
پاروں کہوڑی تے چڑھ آیا میرا ویے
ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے
تیرا منے چٹا چرھاں پانواں تکہ

تیرا بانکا جیہا مائی اساں روندا ڈھا
ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے
تیرے جھ سوہنٹریں تے لوانوال گیرے
اس گیرے دے ہووئز پھل سیرے
ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے
تیرے پیر سوہنٹریں میں لوانواں مہندی
ڈاہڈی زلفاں دی کہ مزیدار پھلاں دے
ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے
ہار پھلاں دے کہ مزیدار پھلاں دے

ترجہ: پیولوں کے ہار، مزیدار پیولوں کے۔ تمھاری جان پیولوں کے لائن کے الگن ہے۔ میں تمھارے گلے میں پیولوں کے ہار ڈالوں۔ پیولوں سے چنگیر پر کی ہوئی ہے اور بی میں کالا کیڑا رکھا ہوا ہے۔ اُدھر سے میرا بھائی گھوڑے پر سوار ہوآ بیا ہے۔ پیولوں کے ہار، مزیدار پیولوں کے۔ تمھارا ما تقاسفید ہے، تمھارے ما تقے پر تک لگا دُن تمھارا با تکا جیسا تحبوب ہم نے روتا ہوا و یکھا ہے۔ پیولوں کے ہار، مزیدار پیولوں کے۔ تمھارے ہاتھ خوبصورت ہیں، تمھارے ہاتھوں میں گجرے پہنا دُن ۔ تمھیں این گجرا کہولوں کے ہار، مزیدار پیولوں کے ہار، مزیدار پیولوں کے ہار، مزیدار پیولوں کے ہار، مزیدار پر بیدار پہولوں کے ہار، مزیدار پر بیدار پر بیدار پیولوں کے ہار، مزیدار پر بیدار کی کہولوں کے ہارمزیدار پر بیدار پر بیدار پر بیدار پولوں کے ہارمزیدار پر بیدار پولوں کے ہارمزیدار پر بیدار پولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہارمزیدار پر بیدار پولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہولوں کے ہارمزیدار پولوں کے ہولوں کے۔

يركيت لاكيال رقص كي صورت مين ل كركاتي بين:

ثابا ذرا ہولے ہولے ۔ آنان ذراد هر عدهرے

ثابا ذرا ہولے ہولے

آ نال ذرادهیرے دهیرے نین ملادے مانہہ تیرے ملزد داجاہ دے

مِن آئی آں کپڑے تہوئے

د بوانه ملیارو کے شایا ڈرا ہو لے ہولے ....

میں آئی ال کیڑے دل کے

وبوائدملیا اس کے شابا ذرا ہو لے اور

بگ بھی تے ترکان ترکال

ارمان پنڈی دیاں سرکاں شابا ذرا ہولے ہولے ....

بنگ بھی تے ڈنگلے ڈنگلے

ارمان پنڈے دے بنگلے شابا ذرا ہولے ہولے ....

میں استھے تے ماہی مانسمرے

مرگیٰ آل تے خون متھے تیرے شابا ذرا ہولے ہولے ....

رجمة شاباش درامولے مولے - آنادراد مرے دمیرے - شاباش درامولے

مولے۔ آنا ذرا دھرے دھرے۔ نین ملا لے، شمصیں ملنے کی بہت

چاہت ہے۔ یک کیڑے دھوکرآئی ہوں۔ دیوانہ جھےروروکر ملا۔ شاہاش

ا دا او العداد العلى المراكم الماكرة في مول و يواد المحصائس كرملا

一きがからいのといいか、とれとれいうけに一千

راولینڈی کے سر کول کا ارمان ہے۔ شاباش ذرا ہولے ہولے ...... چوڑی کلڑے کلڑے ہو کر ٹوئی، راولینڈی کے بنگلوں کا ارمان ہے۔ شاباش ذرا ہولے ہولے ..... میں یہاں پر ہوں اور مجوب مانسجے میں ہے۔ میں اگر مرکئی تو (محبوب) میراخون تماری گردن پر ہوگا۔ شاباش ذرا ہولے ہولے ....۔

## سيح جرّ حانا

شادی بیاہ کی رسو ہات میں مہندی کی اہم رسم ہے۔ اس رسم کے مطابق بارات سے دو

دن پہلے لڑکی کو مہندی لگانے کی رسم اداکی جاتی ہے اور پھر دوسرے دن لڑکے کو مہندی لگانے کی رسم

اداکی جاتی ہے۔ اس طرح بارات کے دن بارات کے راونہ ہونے سے پہلے دولہا کو تئے پر چڑھانا،

اے گانا اور سہرے باند سے کی رسم، بارات کے روانہ ہونے اور ڈولی لے کرآنے کی رسمیں وغیرہ

شامل ہیں۔ ہر رسم سے متعلق الگ الگ گیت ہیں۔ مہندی کے گیتوں کا پہلے ذکر ہوا۔ گھڑی

بھرنے کی بھی رسم ہے جو رات کو اوا کی جاتی ہے۔ اب تو دولہا شسل خانے سے تیار ہوکر آتا ہے۔

لیکن پہلے عور تیں گاؤں سے باہر کنو کیس سے دولہا کے لیے بانی کی گھڑی بھر کر لاتی تھیں جے وہ

بارات والے دن نہانے کے لیے استعمال کرتا تھا۔

گھڑی ہجرتا کی رسم اب بھی موجود ہے اور بارات سے پہلے کی رات کو عورتیں اللیمین النہیں ہوئی اور گیت گاتے ہوئے جاتی ہیں اور ای طرح گھڑی ہجرکر گاتی بجاتی واپس آتی ہیں۔ ای طرح دولہا کے تئے پر چڑھنے کی رسم ہے۔ اب تو دولہا صرف سلامی کی رتم وصول کرنے ہے گئے ہوئے ہوئے ہوئے گا رسم ہے۔ اب تو دولہا صرف سلامی کی رتم وصول کرنے ہے گئے پر کھڑا ہوتا ہے ور نہ وہ لباس اور باتی چیزیں پہلے سے پہن کر تک مک سے درست ، وکرآیا ہوتا ہے۔ بایں ہمہ بیت پر چڑھنا اور اس موقعے کی مناسبت سے گیتوں کا گایا جانا شادی بیا ہی کہ مرسومات ہیں شامل ہے۔

تع معاق براره كيول يلسب ين يادهم مهوركيت بيد:

سيجا أوجاج شردياوي تدان الله ديال دُعائيال تون جي امري دياجايا

تون جي بابل دياجايا

توں جی پینزداں دیا بھائیا

توں جی بہوٹی دیاسائیاں، تُزابناسو ہایاسالیاں

ترجمہ: جی پر چڑھنے والے تخفی اللہ کی وعائیں ملیں۔ تو مال کے جائے جیتا رہے۔ تو بائل کے جائے جیتارہے، تو بہنوں کے بھائی جیتارہے، تو دلہن کے سردار جیتارہے تیرائی خوب بنایا ہے سائیوں ئے۔

اس گیت کے گائے جانے کی ایک مخصوص لے ہے، تنے کے اردگرد کھڑی مورتیں کورس کی شکل میں گاتی ہیں۔ بیاس اندازے گایا جاتا ہے کہ ایک مصر عے اور دوسرے مصر عے کے درمیان سکتہ نہیں ہوتا۔ مصر عے کا آخری لفظ اس کے معرعے کے پہلے لفظ سے جوڑ دیا جاتا ہے۔

اس گیت میں نی بات پہلے مصرع میں ہوتی ہے باتی سارے مصرع دہرائے جاتے ہیں، ویے بھی ایک آ دھ مصرعہ مزید برد ھادیاجا تاہے۔

كير عشرو علاندع آوية الالله ويال دعائيال

تون جي امري دياجايا

تون تى بائل دياجايا

تول جي پينمزال ديا بمائيا

توں جی بہوٹی دیاسائیاں ، ٹوابنا سو ہایاسالیاں

تند پڑے وہاں کے جائے بیتار ہے، تو ہالی کے جائے جیتار ہے، تو بہنوں کے جمائی جیتار ہے، تو دلبن كى مرتائ جيتارے، تيرائ خوب بنايا ہے تيرى ساليوں نے۔
کسى زمانے بين دولها تي بركيڑے بہنتا تقاليكن جيے پہلے مذكور ہوااب دولها پورى
طرح بن سنور كرتي پر آتا ہے ليكن پحر بھى گيت كے يہ بول بولے جاتے ہیں۔ دولها كے تمام
اقد امات كى مناسبت ہے گيت كے بول ادا ہوتے بہتے ہیں، جيسے:

سرمة شرمه لاندع آوے تدال الله دیال دعائیال

توں جی امری دیاجایا

تون جي بابل دياجايا

توں جی پینبرداں دیا بھائیا

تون جي بهوفي دياسائيان بروابناسو ماياساليان

ترجمہ: سرمہ لگانے والے بختے اللہ کی دعا کیں ملیں۔ تو مان کے جائے جیتا رہے،
تو بابل کے جائے جیتا رہے، تو بہنوں کے بھائی جیتا رہے، تو دلہن کے
سرتاج جیتا رہے، تیرائیج خوب بنایا ہے تیری سالیوں نے۔

كانے شانے بن دياوے تدان الله ديال دعائيال

تون تى بالى د ياجايا

توں جی پینمرواں دیا بھائیا

تون جي بهوفي دياسائيان برُوابناسو بإياساليان

زند: گانے پہنے والے تھے اللہ کی دعائیں کیں کیس آتو مال کے جائے جیتارہ، تو

ہنا کے جائے جیتا رہے، تو بہنوں کے بھائی جیتا رہے، تو وہن کے

مرتاج جیتارہ، تیرائی خوب بنایا ہے تیری سالیوں نے۔

یفی دیا بن دیا و بے قد ال اللہ دیاں دعائیاں

نون جي بابل دياجايا

توں جی پینہواں دیا بھائیا

توں جی بہوٹی دیاسائیاں، تُوابناسو ہایاسالیاں

ترجمہ: پڑکا وُلکا پہننے والے تخصے اللہ کی دعا کمیں ملیں۔ تو مال کے جائے جیتا رہے،
تو بابل کے جائے جیتا رہے، تو بہنوں کے بھائی جیتا رہے، تو واپن کے
سرتاج جیتارہے، تیرائج خوب بنایا ہے تیری سالیوں نے۔

سهرے شہرے بن دیاوے مذاں الله دیاں دعا ئیاں

تون جي بابل دياجايا

توں جی پینہواں دیا بھائیا

توں جی بہوئی دیاسائیاں، ٹوابناسو ہایاسالیاں

ترجمہ: سہرے دیرے پہننے دالے مختبے اللہ کی دعا کیں ملیس ۔ تو مال کے جائے جیتا رہے، تو بابل کے جائے جیتا رہے، تو بہنوں کے بھائی جیتا رہے، تو دلہن کے سرتاج جیتارہے، تیرائی خوب بنایا ہے تیری سالیوں نے۔

یے گیت اُس دفت تک گایا جا تار ہتا ہے جب تک دولہا تے پر کھڑ ار ہتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایک نیام صرعہ لگا کر باتی مصرعے کورس کی شکل میں گائے جاتے رہتے ہیں۔

سمرے کا گیت

سہرے کا یہ گیت دولہا کی بہنوں کے جذبات کی عکائی کرتا ہے۔ اس گیت میں اللہ ایوں کے بینوں کے جذبات کی عکائی کرتا ہے۔ اس گیت میں اللہ ایوں کے بیجذبات أجا كر بین كه انھیں تھی میں تکی ہو كی تکیاں کھانے كوملیں گی: (۲۷)

سہرا بنیا بنی از یاتے ہیرے موتی جزایا موہنزی قسمت مالن برویا سونے واسہرا چڑھیاں ہاتھی نال تیڈے اللہ بھنگ ساتھی
سوہنٹری قسمت مالن پرویاسوئے داسہرا
ساواطوطا ٹک المی
ماہی توڑگیا، بیس تاں ہوگئ کملی
سوہنٹری قسمت مالن پرویاسوئے داسہرا
ساواطوطا لکھیاں چھٹیاں
سانوے دی شادی تے اساں کھاساں ٹکیاں
سوہنٹری قسمت مالن پرویاسوئے داسہرا
جرابنیا نے لڑیا
جہرے موتی جڑیا
سوہنٹری قسمت مالن پرویاسوئے داسہرا

ترجمہ:

پانچ الریوں والاسپرابنایا گیاہے جس میں ہیرے موتی بڑے ہوئے ہیں۔

انچی قسمت ہے کہ مالن نے سونے کا سپراپرویا ہے۔ تم اور تمحارے ساتھی

ہاتھی پرسوار ہوئے۔ انچی قسمت ہے کہ مالن نے سونے کا سپراپرویا ہے۔

سبر طوطا املی کو کتر زہا ہے۔ محبوب جھ سے تعلق تو ڈگیا تو بیں پنگی ہوگئ۔

انچی قسمت ہے کہ مالن نے سونے کا سپراپرویا ہے۔

سبر طوطا لکھی چشیاں لے گیا۔ شادی بیل شرکت کے لیے ہمیں بھی مرعو

کرنا ہم نے تکی ہوئی نگیاں کھائی ہیں۔ انچی قسمت ہے کہ مالن نے اسپراپرویا ہے۔

کرنا ہم نے تکی ہوئی نگیاں کھائی ہیں۔ انچی قسمت ہے کہ مالن نے اسپراپرویا ہے۔

سونے کا سپراپرویا ہے۔

سراجانے یا کھی لایوں والا۔ سپرانٹی لڑیا ہے اور ہیرے موتی ہڑے ہوئے

سراجانے یا کھی لایوں والا۔ سپرانٹی لڑیا ہے اور ہیرے موتی ہڑے ہوئے

ہیں۔ اچھی قسمت ہے کہ مائن نے سونے کا سہرا پر دیا ہے۔
اس سہرے کی زبان ڈیرہ اساعیل خان کی ہندکو کی ہے۔ سہرے میں ماحول کا پس منظر
نمایاں نظر آ رہا ہے۔ سبزی اور شادا بی کی خواہش اور غربت کے طفیل چھوٹی چھوٹی کی ضرور توں کا
بھی پورانہ ہونا وغیرہ۔ سہرے میں ایک مصرعے میں لڑکیوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آتھیں بھی
شادی میں شریک ہونے کے لیے کہا جائے تا کہ وہ بھی تھی میں تلی ہوئی نگیاں کھا تکیں۔

برات اور دولہا کا گھوڑے پرسوار ہونا

شادی بیاه کی رسومات میں برات کے موقع پر دولہا کا گھوڑے پر سوار ہونا عام طور پر پیند کیا جاتا ہے۔ شہری علاقوں میں موڑ کو بچا کراس میں دولہا کو بٹھایا جاتا ہے کین دیہات میں ابحی کی سے گھوڑے پر سوار کرنے کی رسم جاری ہے۔ اس رسم کی مناسبت سے لوک گیت بھی موجود ہیں، ملاحظہ ہوں:

گھیروآ یا کہوڑے تے چھم چھم کردا رکھور کھر ہسدا پر پر تکدا پر میکال داسپراجوڑے تے گھیروآ یا کہوڑے تے

> ن کمٹ بوگا پتیلاموگا نیونز جوگا

چن نکلا وےموڑے تے گھبر وآیا کہوڑے تے

.......

جھیں الگ اے مُنگھڑا ٹھگ اے راجہ لگے عطر جمر ال بوڑے تے گھبر وآیا کہوڑے تے

جوان گھوڑے پر آیا، جھم تھم کرتا، تیقیم لگاتا ہوا، بہت فورے دیکھا بھالنا ہوا، جوڑے پر بھولوں کے سہرے جیں اور جوان گھوڑے پر آیا ہے۔نٹ کھٹ موگا، چھیلا با نکا، جیتا رہنے کے قابل ہے۔ چا ندموڑ سے نکلا ہے، جوان گھوڑے پر سوار آیا ہے۔ بھیں الگ ہے، چہرہ دھوکا دے رہا ہے۔ راجا لگتا ہے۔ وہ ایسے خوشبوؤل سے معطر ہے جیسے خود ہی عطر کا بھا ہا ہو۔ جوان گھوڑے پر آیا ہے۔

اس گیت کے مصرعے بہت چھوٹے جیوٹے جیں۔ رعنا کی لیے ہوئے ہیں مثلاً جہم چم کردا، کمڑ کھڑ ہسدا، ہر بر تکدا، نٹ کھٹ بوگا، چھیلاموگا، جیونز جوگا، بھیس الگ اے، کھڑا ٹھگ اے، داجا گئے۔

میت کے مندرجہ بالاجھوٹے جھوٹے معرعوں اور کلاوں میں بلاکی روانی ہے۔
مادوازی بعض الفاظ کے تکرار مثلاً جھم جھم، کھڑ کھڑ، بربر وغیرہ نے ایک خوبصورت آ ہنگ اور
الفولنے کی پیدا کردی ہے۔ ای طرح دوسرے بندیس بوگا، موگا، جوگائے ترنم کو بڑھا ویا ہے۔ اس

دوسرے بند کے ایک مصرعے میں خوبصورتی ہے استعارہ برتا گیاہے'' چن نکلاموڑے تے''لین گوڑے ہے۔''لین گوڑے برسوار موڑے دولہا (چائد) نمودار ہوا۔علاوہ ازیں زبان کے اعتبار ہے سیدھی سادل تراکیب استعال ہوئی ہیں اور مصرعے بالکل نثر کے ہیں ۔ کھڑ کھڑ ہسدا، بربر تکدا، جیونزال جوگاو غیرہ۔

بوہ و پیرہ ہے۔

شادی بیاہ کے موقع کے علادہ بھی گھوڑ ہے پر سوار ہونا ایک وقار کی علامت رہی ہے۔

ای قتم کی کیفیت اس گیت میں بیان کی گئے ہے:

گہوڑ کی چڑھوداتے لگدا تھا نیدار ٹی ہائے

شلہ اُ چا اُڑا (اُس وا) شملہ اُ چا اُڑا

یاراں دے و چکار ٹی ہائے

گہوڑی چڑھوداتے لگدا تھا نیدار ٹی ہائے

اُڑے ٹال ساری ۔ اُڑے نال ساری

کہوڑی چڑھوداتے لگدا تھا نیدار ٹی ہائے

کہوڑی چڑھوداتے لگدا تھا نیدار ٹی ہائے

کہوڑی چڑھوداتے لگدا تھا نیدار ٹی ہائے

مٹو اُڑے نال ۔ منواڑے نال

مٹو اُڑے نال ۔ منواڑے نال

جب وه گوزی پرسوار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تھانیدار ہے۔ اس کا شملہ اونچا ہے۔ اس کا شملہ اونچا ہے۔ اپنے یاروں کے درمیان -- وہ گھوڑی پ سوار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ تھانیدار ہے۔ اس کی موجودگی - اُس کی موجودگی ساری مجلس کا شکھار ہے۔ - وہ گھوڑی پرسوار ہوتا ہے تو ایسا

کوڑی چڑھ داتے لگدا تھانیدار ٹی مائے

لگتا ہے کہ تھانیدار ہے۔ جھے اُس سے سے جھے اس سے مال بہت ہی
پیار ہے۔ ۔ وہ گھوڑی پرسوار ہوتا ہے تو ایسالگتا ہے کہ تھانیدار ہے۔
گیت کے دیگر پہلوؤں سے قطع نظر سے بی عضر توجہ طلب ہے کہ بسماندہ علاقوں میں
تھانیدار کا کیارعب اور د ہد بہ ہوتا ہے اور وہ سفید وسیاہ کا مالک بنا بیٹھا ہوتا ہے۔

## شادی بیاہ کے گیت اور قصہ خوانی کاذکر

پٹاور کے قدیم باشند نے دولہا کو گھوڑ ہے پر سوار کرنے ،سہرابا ندھنے کے علاوہ اس کے الباس کے ساتھ تکوار لگانا بھی ضروری سجھتے تھے۔ پٹاور میں شادی بیاہ کے گیتوں میں قصدخوانی کاذکر بہت ملتا ہے۔ایک دواس طرح کے گیت پٹی ہیں:(۲۷)

ترجیر: برات تعدخوانی میں چلی پیولوں کی رانی شرمار ہی ہے۔ساری سہیلیاں ناچتی اور گاتی میں چھوٹی بردی سب جموم رہی ہیں۔ بیگر کس کا ہے۔کس ک ڈولی جائے گ۔ آج کس کا جائی ہے گا، پھولوں کی رائی شرمار ہی ہے۔

ول ول کھوڑا پھیر
قصہ خوائی وے چوپیر
کڑے چھٹی، وڈے بڑائی ائیر
وے توں خیری آویں
مناوے پیر
ول ول کھوڑا پھیر
ول ول کھوڑا پھیر
ول ول کھوڑا پھیر
قصہ خوائی وے چوپیر

ترجمہ: باربار گھوڑے کوقصہ خوانی کے اردگر دیجھیر۔ تم خیریت ہے آ وحماری مال نے منتیں مانگی ہیں۔ باربار گھوڑا قصہ خوانی کے اردگر دیجھیر۔

### برات ہے متعلق گیت

برات کے نکلنے کے موقع پرخواتین دف بجا کر دعائیہ گیت گاتے ہوئے برات کو رخصت کرتی ہیں۔ بہت زیادہ بلند لے والانہیں ہوتا، بیگیت بہت زیادہ مقبول ہے۔
مقبول ہے۔

صدقے جلدیاں توں قربان پشیاں پگاں تے رتے نشاں صدقے جلدیاں توں قربان ترجمہ: جانے والوں پر قربان، ان کی سنید پکڑیاں ہیں اور سرخ نشان (عکم) ہیں۔مدقے جائے والوں برقربان۔ مندرجہ بالامطلع یا مکھڑے کے ساتھ دودوم مربے لگا دیے جاتے ہیں اور مطلع کا تکرار ہوتا ہے۔خوا تین نئے نئے مصرعے تخلیق کرتی رہی ہیں اور ریے گیت اس وتت تک جاری رہتا ہے جب تک برات ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوجاتی۔

#### ڈولی سے واپسی کے گیت

ہزارہ کے علاقے میں عام طور پر برات دابن کے یہاں پہنچی ہے تو نکاح،اگر پہلے نہ

پڑھایا گیا ہوتو پڑھایا جا تا ہے اور دابن کے دشتہ دار دابن کی ڈولی لے کر دولہا کے گھر کی طرف روانہ

ہوجاتے ہیں۔اس دوران میں برات وہیں ہوتی ہیں اور ڈولی کی رخصتی کے بعد دولہا اور اس کے

دوست دولہا کی ساس کے سلام کو جاتے ہیں۔ اس دوران میں دلبن کی رشتہ دار اور سہیلیاں

گیت ''سٹھنی'' گاتی اور دولہا اور اس کے دوستوں سے رقم حاصل کرتی ہیں۔ دولہا اس

تقریب ارسم سے فارغ ہوکر برات میں آ بیٹھتا ہے تو برات واپس روانہ ہوتی ہے۔ برات واپس
دولہا کے گاؤں پہنچتی ہے تو خواتین دف بھا کر بلند لے کے ساتھ گیت گاتی ہیں۔

صدقے آندیاں توں قربان
چٹیاں پگاں رتے نشان
جز آیا وے کھٹ آیا
داویلویاں نے رنگ لایا
صدقے آندیاں توں قربان
ترجمہ: آنے دالوں پر قربان ،ان کی سفید پڑیاں ہیں اور سرخ نشان (عکم ) ہیں۔
جیت کرآ گیا ہے، پھولوں نے رنگ نکالا ہے۔ آنے دالوں پر قربان۔
کہڑے دے اُتا سراماں
لکگر مڑ آیا ای خراماں

چنو آیا کھٹ آیا را کھٹ آیا را کھٹ آیا را کھٹ آیا در اویلویاں نے رنگ لایا صدقے آئدیاں توں قربان صدقے آئدیاں توں قربان ترجمہ: گھڑے پرمٹی کا بیالہ رکھا ہوا ہے۔ گئر خبریت سے مڑآیا ہے۔ جو جیت کرآیا ہے۔ جو جیت کرآیا ہے۔ جو جیت کرآیا ہے۔ چولوں نے رنگ نکالا ہے۔ آئے والوں پرقربان۔

### ا\_(ج) لوك جاربية

ہند کولوک گیتوں میں ماہیے کے بعد سب نے زیادہ اہمیت چار بینے کو حاصل ہادہ عوام میں بے حد مقبول ہے۔ لغوی معنی کے علاوہ، اصطلاحی اور مروجہ معنوں میں چار بیت ، چار بیت ما چندا شعار کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جو لظم ، غزل ، تر نی ، رباعی اور قطعہ کی صورت میں ، وول ۔ ما چندا شعار کے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے جو لظم ، غزل ، تر نی ، رباعی اور قطعہ کی صورت میں ، وول ۔ چار بیت ، ہند کو اوب چار ہیت کے نام ہے ، ہی دو با تیس واضح ، موجاتی ہیں کہ اول میر کہ تجار بیت ، ہند کو اوب کی خلیق ہے (جند) ، دو سرے میر کے عام طور پر میر چار چار بیتوں کے بندوں پر مشمل ہوتا ہے۔ (ہند کو کرنیان میں 'دبیت' مصرعے کی بجائے ایک شعر کے لیے استعال ہوتا ہے ) میصنف بخن معنی کے زبان میں 'دبیت' مصرعے کی بجائے ایک شعر کے لیے استعال ہوتا ہے ) میصنف بخن معنی کے

ائتبارے اُردوکی شاعری کی مثنوی کے لگ بھگ ہے۔ اس میں پیارومجت کی واستانیں بھی بیان ہوتی ہیں اور جاہدوں کی دلیری اور بہادری کے سرگزشت بھی۔ اس میں بھی میدان کارزار کے معرکوں کا حال بیان ہوتا ہے اور بھی صنف نارک کا سراپا۔ کہیں یہ نعت و منقبت اور مدح وثنا کا کام دیتا ہے تو کہیں شہر آشوب یا جو بن جاتا ہے۔ الغرض چاربیت بھی" پری کا سراپا" بن جاتا ہے تو کہیں شہر آشوب یا جو بن جاتا ہے۔ الغرض چاربیت بھی" پری کا سراپا" بن جاتا ہے تو کہیں "دوش کاروپ و حارلیتا ہے، کہیں یہ مسدس حالی (مدوجز راسلام) کے دوش بدوش چالی اس پر لگتا ہے تو کہیں "مثنوی سحرالبیان" اور" گلزار شیم" کی ڈگر اختیار کر لیتا ہے، اور بھی بھی اس پر مثنوی مولا نا روم کا گمان بھی گزر نے لگتا ہے لیکن مندکو ذبان کے شاعراس کی دو بی بڑی قسمیں قرار دیتے ہیں، ایک عشقیہ چاربیت اور دوسری نعتیہ چاربیت سے عشقیہ چاربیت کو بجازی چاربیت اور نوتی ہوئی خاربیت کے وبازی چاربیت

چار نیسته فتی اعتبار سے طویل نظم سے مشابہ ہے لیکن اسے نظم کی کوئی تتم نہیں کہہ سکتے۔

بیئت اور تکنیک کے اعتبار سے چار بیت کا ہم بیت ''کلی'' کہلاتا ہے اور پہلے چار بیت (مطلع) کو

''مرنامہ'' کہاجا تا ہے۔ چار بیت مل کر اس کا ایک ''کر'' یا ''بند' بنرا ہے۔ صنف چار بیتہ ایک
طویل نظم ہے اور اس کے باوجو دالگ تکنیک اپنانے کے کوئی خاص قاعدہ یا حتی اصول وصد در متعین

نہیں ہیں۔ بقول رضا ہمدانی ''اگر چواکٹر چار بیتوں میں صدود واصول کا پورا پورا احترام بھی کیا گیا

ہے کین جو نہی شاعر کارخش خیال با گیس تو ڈکر اپنی جولانی دکھانے لگتا ہے تو تو اعد کی خار دار تاریں
اور سکین دیواریں گرتی نظر آتی ہیں۔ اس صورت میں ''چار بیتہ' کوکی حد تک نظم معریٰ سے تشبیہ

وی جاسکتی ہے''۔ (۱۲۸)

ہندکولوک گیتوں میں چاربیتہ اپنی تکنیک، ہیئت اور بنت کے لحاظ سے برای متنوع منف تخن ہے۔ چاربیتہ گواور چاربیتہ خوان وادی پٹاور، کوہاٹ، نوشہرہ کلال، اکوڑہ خٹک، ملاحی فولدا ٹک، چھچھے اور ہزارہ کے وسیع وعریف سبزہ زارول سے تعلق رکھتے تھے۔ موسم سرما میں رات کے دقت جب دیہاتی کسان حجروں میں جمع ہوتے تو آگ کے الاؤکے گردبیٹہ کرنو جوانوں کی ۔

ٹولیاں جاربیتہ گا کرمحفل میں جان پیدا کرتیں اور سردی سے شخرتے ہوئے جسموں میں خون تیزی سے کردش کرنے گا۔ گری کے موسم میں دور ہا ہر جاندنی را توں میں کھلے آسان تلے کی کھلیان برجار بیتہ گا کریہ کسان دن بھر کی مشقت اور تھان بھولنے کی کوشش کرتے۔

عوام کا یہ مغبول گیت عموماً گھڑے یا ڈھولک اور تالی کے ساتھ گایا جا تا ہے۔ ایک آدی
پہلے اکیلا چار بیت کے پہلے چار بیت کہتا ہے۔ ہر بیت کے ختم ہونے پراس کی ٹولی کے افراد ذیلی
راگ الا پتے ہیں۔ ہرکڑے یا بندے کے اختیام پر ساری ٹولی مل کر سرنا ہے کو دہراتی ہے۔ پٹاور
کی وادی میں چار بیتہ خوانی کے طریق کے بارے میں رضا ہمدانی کھتے ہیں:

"مشاعرے کے بعد شعر وشاعری کے سلسلے میں جو اجتماعات ہوتے وہ چارہیے گوشعرا کی پر دونق اور ہنگامہ خیر مخفلیس ہوتیں۔ شادی بیاہ کے مواقع پر چارہیے محفل کا انعقاد لازی سمجھا جاتا تھا۔ اس کے لیے بروا اہتمام کیا جاتا، دور دور دے چارہیے کہنے والے اسا تذہ اور چارہیے خوان پارٹیوں کو مرعوکیا جاتا جو اپنا کلام بڑے جوش وولو لے کے ساتھ پیش کرتے ، رتبگے منائے جاتا جو اپنا کلام بڑے جوش وولو لے کے ساتھ پیش کرتے ، رتبگے منائے جاتا ور بیسلسلہ کم از کم تین شب وروز تک قائم رہتا۔
چار بیتے کی ان محفلوں میں شعرا اپنا اپنا کلام ڈھول سُر نا کے ساتھ پیش کرتے وہ شاعر جو اپنا کلام خود پیش نہ کرسکتا تو کوئی چار بیتے خوان ، شاعر کا کلام شر ، تال اور لے کے ساتھ پڑھتا۔

چار ہیتہ پیش کرنے کے لیے چند آ داب کو طوظ خاطر رکھنا لازی تفاراس مے لیے شہ آ دار ہونا از بسکہ ضروری تفاریبی وجہ ہے کہ چار ہیتہ خوائی ایسے فنص کوسونی جاتی جوئر کی آ داز رکھتا ہواور گھن گرج کے ساتھ ساتھ وسول ٹرٹا کی شکت میں خوش اسلوبی کے ساتھ چار ہیتہ ٹیش کرنے کی ملاحیت رکھتا ہوا '۔ (۲۹)

جاربیته کی سب سے بڑی خصوصیت میہ ہے کہ اس میں نہصرف ہندکو کا شاعرانہ فن اور اس زبان کے شاعروں کا تخیل موجود ہے بلکہ اس کے ذریعے ہمارے دوسوسالہ پیشتر کے طرز تمدن یر بھی اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔ جاربیتہ میں ہمیں اس دور کی ثقافت اور تہذیب کی پوری پوری جملک دکھائی دیتے ہے اوراس کے ساتھ ہی ہماری ساجی اورمعاشرتی اقدار کا بھی اس میں گہرار جاؤ ما ہے۔ نول بھی لوک گیت کی علاقے میں سے والے عوام کی زندگی ، جذبات واحساسات کے آئینہ دار ہوتے ہیں کیونکہ انھیں عوام کے دلول کی وحرکنیں جنم دیتی ہیں اور حقیقت توبیہ کمکی خط زمین پر بسنے والے عوام کاحقیقی سرمایہ وہاں کے لوک گیت ہی ہوتے ہیں جن میں سیدهی سادی زبان میں البرجذبات کا اظہار بہت ہی نقیس اور مؤٹر پیرائے میں ماتا ہے۔ان میں جہال حسن وعشق کے زمزے اور ساج کی نظروں سے نے کر چوری جھپی ملاقاتوں کی داستانیں ملتی ہیں وہاں زندگی کے کھٹن سے کھن منازل اور مسرت وشاد مانی کی گھڑیوں کا بھی بجر پور تذکرہ ملاہے۔ یوں کہے کہ بیلوک گیت عوام کی زندگی کا اوڑ ھنا بچھونا ہوتے ہیں اور ہرموقع پران کے ذر معان کے سی جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ یمی ایک سے ادب کی شاخت ہے خواہ وہ ادب مائے ادب ہویا برائے زندگی اینے ماحول کے اثرات سے بہرہ بین ہوسکتے اور ہرحال میں این ز مانے اور ماحول کی ساجی، معاشی، ثقافتی اور تہذیبی اقد ار کاعلمبر دار ہوتا ہے۔

ہندکو کے چار بیتے کے بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں:

''چار بیتہ میں مشہور ملی واقعات، قدیم روایات، ٹی سائی کہانیاں، تاریخی

داستا نیں، انبیا مے مجوزات، جنگوں کے تذکرے، اولیا وعظام کی منقبھیں،
چیتان، پہلیاں اور عشق و محبت کے قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض

چار بیتے مکالے کی صورت میں کہے گئے ہیں جو بے صدولی پین'۔ (۱۹)

ایک مجازی چار ہیتے کے چنز'کو ک' پیش کیے جار ہے ہیں۔ یہ چار ہیتہ بیسویں
مدن کے اسف اول کے زیانے میں تر وہا غازی اور اس سے متعلق علاتے میں بہت مقبول تھا۔

اس جار بیتے میں بیسوی صدی کے اوائل میں خواتین کے لباس اور زیورات کی بھر پورعکای کی گئی ہے۔ اس اعتبارے میچار بیت اس دور کی ہماری تہذیبی ، ثقافتی اور معاشرتی زندگی کا آ مینددارے۔ ملاحظہ ہو:

تیریاں پن زیباں کیتا چھڑنگ محبوبے
کے جے تھم تھم کے قدم چانی ایں
تیرے نال سٹ سہیلی سنگ محبوبے
دیگری وے ویلے پھیرا پانی ایں

ترجمہ: اے محبوبہ تمھاری پن زیوں نے جھنکار پیدا کی بتم کتنے خوبصورت انداز
میں رک رک کرقدم اٹھاتی ہوتے تھارے ساتھ سات سہیلیاں ہیں جنھیں تم
ساتھ نے کر عصر کے وقت پھیرالگاتی ہو۔

اس چار بینے کے سرنامے میں شاعر نے وقت کے منظر کا دھندلا ساتصور پیش کیا ہے جب اس کی محبوبہ عمر کے وقت سہیلیوں کے جمرمٹ میں باہر نگلتی ہے اور اس کی پائل کی جمنکارے اس کے خرام ناز کا پتا چاتا ہے۔

یہاں پس منظر میں بہت کی تثبیہات بھی کارفر ما ہیں۔ بہت کی با تیس بھی ہیں جن کا شاعر نے ذکر تونہیں کیالیکن وہ مناظر اس کے تحت الشعور میں با قاعدہ جلوہ گر ہیں۔

محبوب کا سات سہیلیوں کے جمر مث میں گھر سے نکانا بھی اپ ساتھ ایک فاص منظر
کا ہاکا سا اشارہ رکھتا ہے اور سوری غروب ہوئے سے پچھ در پہلے کا دقت جبکہ سوری کی تمازت کم

ہو چکی ہوتی ہوتی ہے اور اس کارنگ اور روشن کی اور کے رنگ سے فاص مشابہت رکھتی ہے ، گویا سوری
کی روشنی کے بجائے کا نمات پرمجبوب کے رنگ کا پرتو ہوتا ہے۔ یہاں ہمیں اس امر کی طرف بھی
ایا۔ واضی اشارہ ماتا ہے کہ ہزارہ میں آئی ہے پھے عرصہ قبل تک مستورات پن زیب کا بکثرت
ایا۔ واضی اشارہ ماتا ہے کہ ہزارہ میں آئی ہے پھے عرصہ قبل تک مستورات پن زیب کا بکثرت

چار بیتے کے مرتا ہے میں ہندکو شاعری کا ایک اور پہلو بہت اہم اور خوبصورت ہادر وہ ہوا افاظ کا امتخاب، الفاظ اور حروف کے اندر موسیقیت اور صوتی آ ہنگ جو محاکاتی تصویر کثی کرتا ہے۔ پن زیب کی جھنکار کے لیے ہند کو کے لفظ '' جھڑنگ '' کے استعمال نے جھنکار کی آ واز کی تجسیم کردی ہے۔ '' ست سہیلیاں سنگ 'میں سین کی آ داز کی تکرار نے ایک خوبصورت آ ہنگ پیدا کر دیا ہے، الفاظ 'مقم تھم کے قدم'' کے اندر بھی آ ہنگ کی خوبصور تی موجود ہے۔

مرنامے کے بعد بہلا بندملاحظہ کریں:

تیریاں پن زیباں ایڈا شورج کیتا انگونھڑے مزاکر دے تھیوے دے نال تکرھ نے جا موچیاں تے زورج کیتا بخی سوائی آگریے خیوے دے نال تیرے ماں عشق کاریکور ہے کیتا لگا بلبل ہے آوے میوے دے نال متھیٰ وہ ما بندی والا رنگ محبوب مشھنی وہ باراں کلیاں پانی ایں مشھنی وہ باراں کلیاں پانی ایں سستھنی وہ باراں کلیاں پانی ایں ایں سستھنی وہ باراں کلیاں پانی ایں ایں سستھنے کے دیم کے قدم جانی ایں سستھنے کے دیم کے دیم جانی ایں ایں سستھنے کے دیم کے دیم جانی ایں ایں سستھنے کے دیم کے دیم جانی ایں سستھنے کے دیم کے دیم کے دیم جانی ایں سستھنے کے دیم کے دیم کے دیم جانی ایں سستھنے کے دیم کے دیم کے دیم جانی ایں سستھنے کے دیم کے د

اس کڑے بیں شاعرا پی مجبوب کے زیورات اور لباس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ میں پائل نے بے پناہ شور مچار کھا ہے اور بیہ انگو تھے نگینوں کے ساتھ بہت زیادہ دلفریب نظر آتے ہیں اور تمھارے بانکین کا یہ عالم ہے کہ گفش دوزوں کوفورا نئی جوتی کی دینے پر مجبور کرتا ہے۔ میں اگر تمھارے عشق میں مبتلا ہوا ہوں تو کچھ عجب نہیں کیونکہ بلبل کا میووں پر ٹوٹ پڑنا لازی امر ہے۔ اس پر تمھاری شوخی کا بیا نداز کہ ہاتھوں پر رنگ حنا مچل رہا ہے اور بارہ کلیوں وال شلوار پہنتی ہوئ۔

مہاں بیامرقابل ذکر ہے کہ جس زمانے میں بیرچار بینے تخلیق ہوا تھا، اس علاتے میں اسی شاوار یں بیبنا فیشن میں شامل تھا۔ اس قسم کی شلواروں پر شوخ رنگ کے کپڑے کی تین جار و معاریاں ہوتی تھیں جو کلیاں کہلاتی تھیں۔ شاعر نے اپنی محبوبہ کی شوخی اور با تکبن کی انہا میان کرتے ہوئے کہا کہ وہ ہارہ کلیوں والی شلوار پہنتی ہے۔

دوسرادد كرا" ملاحظه مو:

..... تیریاں پن زیبال کیتا چیزگ مجبوب کے جہ کے قدم چائی ایں ترجہ: اے مجبوبہ تم اپنی شلوار میں بارہ کلیاں لگاتی ہو۔ تمھارا نالا (آزار بند) بھی سناہے کہ جالی دار چولا پہنتی ہواور جھا پے دار چولا پہنتی ہو۔ بازوؤل میں بازو بند پہنتی ہواور گلے میں چیزان کا ہاراور مین ہور یازوؤل میں بازو بند پہنتی ہواور گلے میں چیزان کا ہاراور مین ہور یا بہتی ہو۔ تم گلے میں لاکائی ہوئی تو ییزئی (چاندی کا تعویذ) جان ہوجہ کر چھنکاتی ہو۔

مندرجہ بالا بند میں شاعر اپنی محبوبہ کے لباس اور (پورات کا ذکر کرتے ہوئے اے خاطب ہوکر کہتا ہے کہ وہ بارہ کلیوں والی شلوار استعال کرتی ہوادر بیجی سنا ہے کہ اس کا آزار بند مجمی جالی دار بُنا ہوا ہے۔ یہاں ان اخلاقی پہلوؤں کو مذنظر رکھتے ہوئے شاعر نے بینیں کہا کہ وہ جالی دار آزاد بند با ندھتی ہے بلکہ یہ کہا ہے کہ ''سنا ہے کہ تم جو آزار بند استعال کرتی ہووہ بھی جالی دار ہے''۔ چیش کش کا اور الفاظ کا استعال تا بل توجہ ہے۔

شاعر نے اپی محبوبہ کے لباس کے بارے میں بیرکہا کہ وہ نیا کھل استعمال کرتی ہے اور اس کا چولا ( تبیع ) بھی چھا ہے وار ہے۔ بیام قابل ذکر ہے کہ ان سادگی پیند دیہا تیوں میں بیل ہوٹوں والی تیمص یا بیل بوٹے کڑھے ہوئے کیڑے پہنا شوخی کی نشانی تھی۔

ا پی محبوبہ کے زبورات کا ذکر کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ وہ چاندی کا بازوبند، گلے میں چاندی کا بازوبند، گلے میں چاندی کا تعویذ پہنتی ہے اور جان بوجھ کر گلے میں اللی ہوئے تعویذ کوچنچنا تی ہے۔

ال "کڑے" میں اس دور میں استعال ہونے دالے لباس اور زیورات کی مجر پور مائی کی "نی ہے۔ زبان کے اعتبار ہے اس" کڑے" کے دوالفاظ بہت اہم ہیں ایک تو تعویذ کی تسیخ" تو یتزی" اور دوسر نے "کستی دے نال چھڑو کانا" ۔ تو یتزی ایک خاص قتم کا جا ندی کا ہار ہوتا ے جس کے آ مے تعویذ کی طرح کے گول سکے لگے ہوتے ہیں۔

اس بند میں جو حسن کاری اور نزاکت ہے وہ '' تویتز کی کستی دے نال چھڑ کانی این' کے مصرے میں ہے۔ شاعر یہاں' 'کستی' کی جگہ مترادفات مثلاً ضد، بخیلی وغیرہ ہے بھی کام لے سکتا تھا (بندکو میں بخیلی کا لفظ ضد کے معنی میں بھی استعال ہوتا ہے)۔ لیکن ایسا کرنے ہے وہ ساری کیفیت زائل ہوجاتی جواس ایک لفظ نے پیدا کردی ہے۔ پیلفظ یہاں تکینے کی طرح ہز دیا گیا ہے اور اس ایک لفظ میں شاعر کے سارے جذبات، احساسات اور دلی کیفیات سے کررہ گئی ہیں۔ اس ہے اگلا ''کرا'' دیکھیے:

تویزی نال ہے دُوا تارا ہووے
گانی بہوں مزا کرے گلا دے نال
شہر ہندوستان سارا پکار آ ہے
ہیشہ بُرا لیمے ای بھلے دے نال
مُلک جلا لیے وا اجارہ دار ہووے ،
کدی تدھ سنگ نی کیتا چہلے دے نال
تیریاں سنگلال کرن کڑس محبوب
تیریاں بین ذیباں کیتا چھڑنگ محبوب
تیریاں بین ذیباں کیتا چھڑنگ محبوب
تیریاں بین ذیباں کیتا چھڑنگ محبوب

ترجہ: تویتروی کے ساتھ ایک اورستارہ بناہوا ہوتا اور گلے میں گائی ہوتی تو یہ دونوں بہت خوبصورت لگتے۔ سارے ہندوستان میں گوم کر دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اچھائی کے بدہلے میں برائی ملتی ہے۔ تم نے اس

دیوانے کے ساتھ دوئی نہیں کی ورند مُلک جلا لیے کاتھا راا جارہ دارہوتا۔ تمھارے پاؤں میں پڑے ہوئے کڑے تمھارے چلنے سے بجتے ہیں اور تمھاری سنگلال (زیور) بجتی ہیں اورتم انھیں جار گلے سے نکراتی ہو۔

الكان كرا"الطرح ي:

شمکورال لا ہے گئی ایں کؤی کرکے مانھ تے پچھ رئی پیڑان دا ڈر رہوے وسول میں خود نہ چھوڑ سال وی کرکے ہے وسول میں خود نہ چھوڑ سال وی کرکے ہے وسول خود بھی زورا ور رہوے کم میں دنیا والے بس کرکے ہوڑ تے آن نہیا تیرا در رہوے ہوئی لکا وج لنگ مجوبے گئے وج کفنی لکا وج لنگ مجوبے گئے وہ کسی واسطے کنائی ایس

تیریاں پن زیبال کینا چھڑنگ محبوبے کے جے تھم تھم کے قدم چانی ایں

رجمہ: تم نے جھے اندر سے اس طرح توڑ پھوڈ دیا ہے کہ جھے ہروقت کی پیڑکا خوف دامنگیر ہوگیا ہے۔ جہال تک میرا بس چلے گا بیس تم سے جدانہیں ہول گا ابتہ جب میرااختیار نہیں رہے گا تو یقینا ہے بس رہول گا۔ میں دنیا کے تمام کام چھوڑ چھاڑ کر تمھارے در پہآن بیٹے ہوں تو تم میرے گلے میں گفی اور کمر میں لنگ باند صنے اور کشکول ہاتھوں میں اٹھانے پر کیول مجبور کرتی ہوتے مھاری پن زیبوں نے جھنکار پیدا کی ہے اے مجبور کرتی ہوتے میں اٹھارہی ہو۔

اس بند میں معنی سے قطع نظر آبگ اور صوتی نفتگی موجود ہے۔ تیسر سے اور چونے مسرے کود یکھا جائے تو ''وسوں'' '' ساں'' ''وں'' '' ہے وسوں'' کے الفاظ میں ٹون غنہ، واؤالا سین کی آ واز وں کا تواتر سے استعال ایک مخصوص کیفیت کا حامل ہے۔ بند کے ان وا مصرعوں: گلے دچ کفنی لکا نے لنگ مجبو ہے، کشتی مانحہ کس واسطے کنائی ایس، میں سے دوسرامع موانی نو بھورتی کا حامل ہے، اس میں روائی ، سوالیہ انداز ، الفاظ کا حسین انتخاب اور حروف کا انتہائی خوبصورتی کا حامل ہے، اس میں روائی ، سوالیہ انداز ، الفاظ کا حسین انتخاب اور حروف کا محرار موجود ہے۔ یہ مصرعے سے بیان کرتے ہیں کہ درویشانہ لباس ، کفنی ، اختیار کرلیا ہے، کم میں لگ با ندھ کی ہے اس کے باوجود تم کیوں چاہتی ہو کہ میں کاسئہ گدائی بھی ہاتھوں میں لیے میں لگ با ندھ کی ہے اس کے باوجود تم کیوں چاہتی ہو کہ میں کاسئہ گدائی بھی ہاتھوں میں لیے

پھرتار ہوں۔ اس بند میں بعض الفاظ خالصتاً ہزارہ کی ہندکو کے ہیں مشلان پیا ،کڑس ، پچھار گی۔ اگلا بند ملاحظہ سیجیے۔

کشتی میں جا ہے کیدی گرائی والی نہر ڈرٹی ایں نہ رہے کس کولوں پھر ڈرٹی ایں

بیٹھک ٹوں باد کریں اوہ چھاوال والی جھے توں کہڑ یاں لوزاں کرنی ایمیء ایں چوڑی میں لاہ جے دِتی بانہواں والی جس جو گے تو سمبرے کچھے مرنی دئی ایں عاشق ہونو شمع تے بیٹنگ محبوبے دبوا ہونو کس جو گے بجھانی ایں دبوا ہونو کس جو گے بجھانی ایں تیریاں بین زیبال کیتا چھڑنگ محبوبے تیریاں بین زیبال کیتا چھڑنگ محبوبے کے جے تھم تھم کھم کے قدم چانی ایں کے جے تھم تھم کے قدم چانی ایں

ترجہ: میں نے کاستر گدائی تھام لیا ہے تو پھرا ہے ہے ترش تم کسے ڈرتی ہو۔
تم اس چھاؤں والی بیٹھک کو یاد کروجہاں تم گھنیرے مزے کرتی تھیں۔
میں نے باز و والی چوڑی اتار دی ہے جس کے پیچھے تم مرتی تھیں۔اے
محبوبہ عاشق شمع اور پینگ ہوتے ہیں اب تم شمع / چراغ کیوں بجھاتی
ہوتے مھاری پن زیبوں نے اے مجبوبہ جھنکار پیدا کی اور تم کیا تھم تھم کرقدم
اٹھاتی ہو۔

اس بند میں شاعر مجبوبہ نے خاطب ہے کہ جب میں نے تمھارے عشق میں کا ستر کدائی اسے اللہ اللہ اللہ میں الل

#### کیوں گل کررہی ہو۔

اس بند میں ''نہ تر ہے'' کی تر کیب اور ''لوزال'' کے لفظ میں جذبات، موسیقیت اور غزائیت کا گہرار چاؤ ماتا ہے۔''لوزال'' کے لفظ کے اندرا تن تھمبیر معنویت ہے کہ اس لفظ کے سننے کے ساتھ ہی حسین ودکش تصور نگا ہوں میں پھر جاتی ہے۔'' ظالم'' کے لیے'' بے ترس' کی جگہ''نہ تر ہے'' کا لفظ استعمال کر کے شعر کی غزائیت اور حسن کو چار چا ندلگا دیے گئے ہیں۔

میہ چار بیتہ بظاہر تو ایک مجازی جارہ ہے۔ اس میں عشق و محبت کی واروات قبلی اور محب کی واروات قبلی اور محب کے محبوبہ کا سرایا شامل ہے لیکن در حقیقت سے ہزارہ کے عناف ثقافتی اور تہذیبی پہلوؤں کا آئینہ دار ہے۔ زیر نظر جار ہیتے میں مختلف زیورات اور ملبوسات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان بیان کروہ زیورات اور ملبوسات میں سے اکثر کانام بھی بیشتر لوگ نہیں جانے ہوں گے۔ مثلاً زیورات میں:

تو یتروی، سنگلال، انگوٹھڑے، تھیوہ دار انگوٹھڑے، جار گلا، سیری، بن زیبال، بازوہند، چنون کا ہار، گائی اور تاراوغیرہ۔ بیزیورات جسم کے مختلف حصول سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً بازوہند، چنون کا ہار، گائی اور تاراوغیرہ۔ بیزیورات جسم کے مختلف حصول سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً گئے ہے۔ متعلق، بازوؤں سے متعلق اور بیرول سے متعلق۔

لباس كےمعالمے ميں بينام چار جيتے ميں آئے ہيں: ستنی (شلوار) ميں باروکلياں کٹمل، جيماپے دار چولاا در کفنی وغيرہ۔

زیورات اورلباس کے علاوہ اس چار بیتے میں زبان کادکش رچا کہ ۔الفاظ اپن صوتی خاصیت کے اعتبارے بہت احس طریقے پر مستعمل ہوئے ہیں اور یوں نظر آتا ہے کہ جو لفظ استعمال ہوا ہے اے بدلنے کی کوشش کی جائے تو تعہیم ، آئیک، روانی اورصوری وصوتی کیفیات جہس نہیں ، وہائیں گرے چار بیتے کے چندالفاظ اس نقط نظرے اہم ہیں:

نیوه، کاری کور، مطل کتی، کرس، محکوران، بھی رئی پیڑان، بے وی، آن عیل، منو یاں ،لوزاں۔

# " نين کبل نال کالے"

یه ایک عاشقانه چار بینة ہے۔اس چار بینے کا سرنامه اور چند" کڑے" پیش کیے جا

رے ہیں۔

معثوق میری ول جانی ، ول لے گئی نیناں نال اوہ نین کجل نال کالے وو خونی تجلے والے

ترجمہ: میری معثوقہ میری دل جانی ہے، وہ اپنے نینوں کے ساتھ میرادل لے گئ ہے،اس کے وہ نین کیلے سے کالے ہورہے ہیں۔وہ کیلے والے دوخونی نين ٻيں۔

ال چارجتے کے مرنامے میں شاعرنے اپنی مجبوبہ کی آئھوں کی تعریف کرتے ہوئے كهاب كدكاجل سے كالے وہ دونين قل كاشامان ميں۔ انجي نينوں نے اس كاول چراليا ہے۔

معتوقے کیتا ای تی پیا پھرناں اوجل بل دوئی سنودی نہیں ایں گل كليحة محقى أين سل معثوق میری دل جانی دل لے گئی نیناں نال دو خونی کلے والے

وچ مہر دی نہیں اے رتی رہویں عشق دے وچ متی مارین دو نینان دی کانی معثوق میری ول خبانی اوہ نین کیل نال کالے

رجمه: اعجوبةم نے مجھے تی كردياہ، ميں ادھرادھر جلا بھنا پھرر ہا ہوں۔اے محبوبةم مين رتى برابرمهر ومحبت موجودنبين، دوسرے يدكمةم بات سنتى بى جہیں تم ہرونت عشق میں مست رہتی ہوہتم نے میرا کلیجہ چھید دیا ہے۔ دو نیوں کے بھالے مارتی ہو،اےمعثوقة تم میری دل جانی ہو،معثوقہ میری

ول جانی ہے جونمیوں کے ساتھ دل لے گئی ہے۔ وہ نمین کیلے سے کالے ہیں۔ وہ کیلے والے دوخونی نمین ہیں۔

اس بندیں شاعر نے مجوبہ کے حسن، بے رخی و سے اعتبائی کا ذکر کیا ہے اور اپنی گن اور
کیفیات کو سمونے کی کوشش کی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ مجبوبہ تم نے جھے جلا کر راکھ کر دیا ہے اور میں ای
سوزش بنہاں کی وجہ سے مارا مارا پھر رہا ہوں۔ اے مجبوبہ ایک تو تم میں رحم دل اور مہر کا جذبہ مفقود
ہے۔ دوسرے تم میری داستانِ غم کو سننے پر آمادہ ہی نہیں اور جوسنتی ہوا ہے بھی یا توں میں ارادی تی
ہوتم خودتو مے عشق سے سرشار ہولیکن تم نے میرا کلیجہ پروکرر کھ دیا ہے۔

ا کلاکڑا ہوں ہے:

تیر نینال دے چلاویں دو بھوا نی کمانال بنت تیر نینال دے چلاویں منہ دس کھلا نمائزال منہ دس کھلا نمائزال اُج دسا کے جُادِیں معثوق اپنا شھکائزال موزی سرتے رتی شال دل لے گئی نینال نال معثوق میری دل جائی نینال نال اوہ نین کجل نال کالے دو خونی کجلے دالے

ترجہ: نینوں کے تیر چلاتی ہواور تمھاری دو بھنویں کمانیں ہیں۔تم روز تازہ تازہ سرگندواتی اور سنوارتی ہو۔تم اپنامنہ کھلا دکھا دو۔اے معشوق آج اپناٹھ کانہ بتا کر جاتا۔ سر پراوڑھی ہوئی خوبصورت سرخ شال ہے اور نینوں سے ول لیکڑی ہے۔معشوق میری دل جانی ہے جو نینوں سے دل لے گئ ہے وہ نین کیا ہے کا لے جی ، وہ کیلے والے دوخونی نین ہیں۔
میں کیلے سے کا لیے جیں، وہ کیلے والے دوخونی نین ہیں۔
شاعراس بند جی محبوب ہے کا طب ہوکر کہدر ہاہے کہ اس کی بعنویں دو کمانیں ہیں اور تم

نظروں کے تیرابروؤں کی کمانوں کے چلے پرچڑھا کر مارتی ہو\_

شاعرمجوبہ سے خطاب کررہاہے کہتم روز ہی بال صاف کرتی ،سنوارتی اور گندواتی ہو آج تودیدر رخ زیبا ہوئے دو۔

شاعر کہتا ہے کہ اے سر پرسرخ شال اوڑھنے والی آج اپناٹھکانہ تو بتاتی جاؤ کہتم ان کاجل سے بحرے کالے نینوں سے میرادل چراگر لے گئی ہو۔

اس چار بیتے کے ان دو بندوں میں ہندکو کے بہت خوبصورت الفاظ استعال ہوئے ہیں جو بہت مختصر ہیں اوراپنے اندرمعانی کی دنیا سمیٹے ہوئے ہیں۔مثلاً''سی'' جلادینا۔۔۔۔۔زندہ جلا ویاہے''۔۔۔۔۔''جل بل'' جلا بھنا ہوا۔

"مهرکی رتی" رحم کی ایک رتی مجلی موجود نبیں۔ کلیجہ "سُل" مجی، پروگئے۔"متی" مت۔"نت بجرا" روزانہ تاز و تاز و۔

ان الفاظ کوشاعر نے بہت سلیقے سے استعال کیا ہے۔ ان میں معنویت، اختصار، غنائیت اورموسیقیت موجود ہیں۔ بند میں آ ہنگ اور خمال کی موجود ہے۔

پہلے بند کے پہلے مصرعے میں الفاظ اتی خوبصورتی سے جڑے ہوئے ہیں کہ مصرعہ دیدتی ہے۔ دیدتی ہے۔

معشوتے کیتا ای سٹی پیا پھرنال اوجل بل اس معرعے کی فغم سٹی اور موسیقت ان الفاظ کے ذریعے بہت بڑھ گئے ہے جن میں، ان می کا در ل کی تکرار ہے مثلاً:

> اوہ نین کبل نال کالے دو خونی کبلے والے

عشقيه حياربيته

ايك اورعشقيه چاربيخ كاليك بند پش كياجار اب:

ہو وزگاں دے چھڑ کار نال قطار تیریاں سیال ترکھی نیناں دی کثارہ گئیاں مار تیرے جیہیاں ہو مندری، پاویں چھلے، عاشق چہلے کر بہاویں لوٹی پائی آ بلے بلے، پٹھے تیر نیناں دے لاویں متھے تے کئے کئے بال، غالاں نال پٹھے ضنم اکھاں وچ کجل دی تہار، مارومار دو چشماں رہیاں ہتھ وزگاں دے چھڑ کار نال قطار تیریاں سیال ترکھی نیناں دی کثار، مرکبیاں مار تیرے جیہیاں

ترجہ: ہاتھ میں چوڑیوں کی جھنکار ہے اور تمھارے ساتھ سہیلیوں کی قطار ہے۔

غیوں کی تیز کثار سے تم جیسیوں نے مار دیا ہے۔ ہاتھ میں انگوشی ہے اور

چھلے بھی پہنی ہے اور عاشتوں کو پاگل بنا کر بعیشادیتی ہو۔ واہ واہ کیا غارت

گری کر رہی ہو کہ نینوں کے النے تیر چلا رہی ہو تمھارے ماتھ پر

چھوٹے چھوٹے بال ہیں اور خالوں سے پے ہوئے ہیں۔ تمھاری

آ تکھوں میں کلے کی دھارہے اور دوآ تکھیں مارو مار کرنے میں گئی ہیں۔

ہتو میں چوڑیوں کی جھنکارہے اور تمھارے ساتھ سہیلیوں کی قطارہے۔

ہتو کی وڑیوں کی جھنکارہے اور تمھارے ساتھ سہیلیوں کی قطارہے۔

ہنوں کی تیز کٹار سے تم جیسیوں نے مارویا ہے۔

ہم نے اس چار ہنے کا ایک بند پیش کیا ہے الیکن عجیب اتفاق ہے کہ ہند کو کے مشہور شاعر اور چار ویتہ کو فقیر جیلانی استاد کے ایک بند کے پچے مصرے لدکور وہالا چار بیتے سے ملتے ہیں۔ ہم نقیر جیلانی استاد کے چار بیتے کے دو بندر ضاہمدانی کی تصنیف سے بیش کررہے ہیں۔ (۳)

ہتھ مہندی دے نال لال
تالو تال ، زیرو بم
وطنا عجب ترا خیال
عالی عجب ترا خیال
عال جادیں، چھماچھم
مونھ تے، کے خال
نیزاں نال،کیتوئی صنے

محوية ، رتى ، يول....!

ہتھ وچ پائی نی مندری چھلے عاشق چہلے کہار بلادیں اوئی بائی آ، بلے بلے بلے میلے تیر، نیزال دے ماریں تیرکھے تیر، نیزال دے ماریں

ہم نے ابتدا میں جو بند پیش کیا ہے، اس میں موسیقیت ، غنائیت اور بلاکی روائی ہے۔
زبان کے اختبار سے الفاظ خوبصورتی سے جڑ ہے ہوئے ہیں۔نون غنہ کے تواتر کے ساتھ استعال
سے بہت دکھ لفت کی پیدا ہور ہی ہے۔

ایک طنزومزاح ہے متعلق چار ہیتہ

عشقہ چار بیتے زیادہ ترمجوب کے سرایا ہے تعلق رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ معاشر تی اور سے میں اصلاح کا پہلو ساجی اصلاح کے لیے بھی چار بیتے استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ بعض چار بیتوں میں اصلاح کا پہلو طنزومزاح کا روپ بھی اختیار کر لیتا ہے، زندگی میں مخلص دوستوں کی کی شکایت عام وخاص کوراتی طنزومزاح کا روپ بھی اختیار کر لیتا ہے، زندگی میں مخلص دوستوں کی کی شکایت عام وخاص کوراتی میں خودغرضی اورا بی الوقتی، ہے، اخلاص کا اس دور میں نقد ان رہا ہے اس لیے بعض چار بیتوں میں خودغرضی اورا بی الوقتی، مفاویر تی کا تشخر طفر کے بیرائے میں اڑایا گیا ہے۔ اس میں کے ایک چار بیتے کے چند بند پیش ہیں:
مفاویر تی کا تشخر طفر کے بیرائے میں اڑایا گیا ہے۔ اس میں اس میں کی ایک چار بیتے کے چند بند پیش ہیں:
مفاویر تی کا تشخر طفر کے بیرائے میں اڑایا گیا ہے۔ اس میں کے ایک جار بیتے کے چند بند پیش ہیں:

صدی دے یار شاگردا کھائویں ، ور تیار ہوئدے ير جواے دے ياد موندے اس صدی دے یار شاگردا کھانویں در تیار ہوندے یر جونے دے یاد ، ہوندے اس صدی دے یار شاگردا نما نما تکدے نیں ول جزئے وا کھسدے عیں وو دیہاڑے اثنائی لا کے فیر پھیاں تو سدے نیں حال کسال ٹیک وسدے نیں جس دے ہتھ وچ سوٹا ہووے اس دے منت دار ہوندے جوے دے یار ہوندے اس صدی وے یار شاگردا کھانویں در تیار ہوندے یم جوے دے یاد ہوندے

رجہ: اے شاگرد!اس صدی کے یار کھانے کے لیے تیار دیج ہیں۔ وہ ہرکی (مرد) کے یار ہوتے ہیں۔اے شاگرد! اس صدی کے یار پنجی پنجی نظروں سے دیکھتے ہیں اور مرد کا دل چین لیتے ہیں۔ دودن کی آشنا کی رکھ کر چھچے کی طرف بھا گتے ہیں اور کی کو حال نہیں بتاتے۔جس کے ہاتھ ہیں ڈنڈ ا ہو یہ اس کے منت دار رہتے ہیں۔ ہرمرد کے یار ہوتے ہیں۔اور ہیں۔

اس ندکورہ بندیل مجر پورطنزموجود ہے۔اس بندیل مڈکورہ لوگوں کاذکرکرتے ہوئے کہا گیاہے کہ انھیں جہاں بھی کھانے پینے کے لیے ماتا ہے وہاں جع ہوجاتے ہیں۔وہ ہرایک کے دوست ہوتے ہیں۔وہ بودی معثو قانداداؤں اور جنگی جنگی نگاہوں سے دیکھتے اور دل موہ لینے ک کوشش کرتے ہیں ان کی آشنائی اور دو تی صرف دودن کی ہوتی ہے۔ پھر منہ پھیر لیتے ہیں اور کسی کودل کا بھیر نہیں بتاتے۔جوطا قتور ہو یہائی کے ''جی حضور ہے'' بن جاتے ہیں۔

چار بیتے کی زبان انتہائی رواں اور سلیں ہے۔الفاظ بہت سادہ کیکن پُر اثر ہیں۔ بہت حسین مرکبات استعال کیے گئے ہیں۔مثلاً "منت دار"، "نما نما تکدے" "در کھسدے" اور "نسدے" وغیرہ۔

ای جاربیتے کا ایک اور بندورج کیاجار ہاہے:

اس صدی دے بار شاگردا! بن غرضوں نیس گل کردے ،

کوڑے نیں، چپل ول کردے

کھاکھاں اتے تیل لگا کے بودی ولو ول کردے

اس صدی دے بار شاگردا! جیویں کنجر وچ بازار ہوندے

ہر جنوے دے یار شاگردا! جیویں کنجر وچ بازار ہوندے

اس صدی دے یار شاگردا! کھاڑی در تیار ہوندے
ہر جنوے دے یار ہوندے
ہر جنوے دے یار ہوندے
زجمہ :اے شاگرد!ای صدی کے یارغرض کے بغیر بات نہیں کرتے ، یہ جھوٹے
ہیں، کرو فریب کرتے ہیں، رخداروں پرتیل لگا کر اور بالوں کو
گفتگر یالے بناتے ہیں۔اے شاگرد!اس صدی کے یارا ہے ہیں جیسے
بازار میں کنجر ہوں یہ ہر مرد کے یار ہوتے ہیں۔اے شاگرد!اس صدی
کے یارکھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، یہ ہرمرد کے یار ہوتے ہیں۔

اس بندیں مذکورہ لوگوں کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے کہ وہ انتہائی مطلی لوگ ہیں اور مطلب کے بغیر کسی ہے ہوں اور کر وفریب مطلب کے بغیر کسی ہے ہا ورکر وفریب کرتے ۔وہ انتہائی جھوٹے لوگ ہیں اور کر وفریب کرتے ہیں۔ بیمر وہونے کے ہا وجودا پنے رخساروں پرتیل لگاتے ہیں ،عورتوں کی طرح بالوں کو محقظم یالے بتاتے اور سنوارتے ہیں۔ بیلوگ ایسے ہیں جیسے بازار میں کنجر ہوں۔

اس چار بیتے میں بہت کڑی تقید کی گئے ہے۔ بہت سے چار بیتوں میں شاگردکو علی طلب کر کے اصلاح احوال کے لیے رہنمائی کی گئے ہے لیکن ذیر نظر چار بیتے کی زبان ،الفاظ اور الہے بتار ہا ہے کہ اس چار بیتے کا تعلق ہزارہ کی ہندکو سے ہے۔ بیچار بیتہ بہت مقبول رہا ہے۔ اس کی زبان کی سلاست ، روائی اور خوبصورت آ ہنگ کی بدولت بیشتر لوگوں کو از بر رہا ہے۔ چار بیتے میں چونکہ اس دور کی الی تصویر کئی گئی ہے جس سے اصلاح احوال کے علاوہ حظ آ فرین کا عضر بیس جونکہ اس دور کی الی تصویر کئی کی گئی ہے جس سے اصلاح احوال کے علاوہ حظ آ فرین کا عضر بیس بی جبی ایمر جا ہے۔ اس لیے بیچار بیتہ خاصام شہور رہا ہے۔

اں لوک چار ہینے کے علاوہ بھی بعض شاعروں نے بعض موضوعات پرشد ید طنزاور اس نوک چار ہینے کا پہلا بند ملاحظہ ہو: (۳۲)

دویا بوی کمینی اے دویا بوی کمینی اے ایہ پت نول کے جائزے لوکو ایہ ایہ پت نول کے جائزے لوکو ایہ ایہ کائی ہنداڑی ہاری ایہ دو مونھال والی سینی اے دو مونھال والی سینی اے اس وا ڈنگیا پانی نے منگ دولت دنیا نول ، ایہ پہیروی کہا کہ کے گئے لاندی اے کہا دنیا ہوری کی کینی اے دیا ہوری کی کین ہے۔ یہ گئے کا شخ والی،دومونی ناگن ہے۔ یہ نگلے و ناموں کی وشن ہے۔ یہ گئے کا شخ والی،دومونی ناگن ہے۔ یہ نگلے و ناموں کی وشن ہے۔ یہ گئے کا شخ

لعتيه جإربيتي

دولت ہے بیارہے۔

یدلوک نعتیہ جار ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر تشریف لے جائے ہے متعلق ہے (۳۳)۔

عرشاں تے بلوا کے رب نے تیری شان ورھائی عاشق نے معثوق نوں ،آ پڑیں دل دی گل سنوائی کی سنوائی کی سنوائی کی سنوائی تیری خدائی آدم دی پیشائی دے وچ تیرے نور دا جلوہ سجدہ سب ملائیک کیتا رب دا تھم ہویا

جیہوا تیرا منکر ہویا اوہ شیطان سدایا عرشاں نے بلواکے رب نے تیری شان ودھائی عاشق نے معثوق نوں آ پڑیں دل دی گل سنرائی خدائی سیری خدائی

عرش پر بلوا کر اللہ نے آپ کی شان بڑھائی۔ عاش نے معثوق کو اپنے ول کا راز بتایا۔ اے خدا تیری خدائی تجی ہے۔ آ دم کی پیشائی میں تیرے ہی نور کا چراغ روش تھا۔ اللہ کے تھم سے ملائیک نے آ دم کو بجدہ کیا۔ جس نے سجد ہ سے انکار کیا وہ شیطان کہلایا۔ عرش پر بلوا کر اللہ نے آپ کی شان بڑھائی۔ عاشق نے معثوق کو اپنے ول کا راز بتایا۔ اے خدا تیری خدائی تجی ہے۔

پاک نبی وے سرتے تاج شفاعت والا سجیا اس نے آئے آپڑی امت دے عبیاں نوں کبیا اس دے ورتے آئے ہر مک پہکھا نگا رجیا اس دے ورتے آئے ہر مک پہکھا نگا رجیا عرشاں نے بلوا کے رب نے اس دی شان ودھائی عاشق نے معثوق نوں آپڑیں دل دی گل سنوائی غدائی

ترجیہ: نی پاک کے سرالڈس پر شفاعت کا تاج سجایا گیا۔انھوں نے اپنی امت کے عیوب کو ڈھانیا اور بھوکوں کی مدد کی۔عرش پر بلوا کر اللہ نے ان کی شان پڑھائی۔عاشق نے معشوق کو دل کا راز بتایا۔اے خدا تیری خدائی نی تے مرسل سارے تیری کرسکے نا رایس تیرے اگے ملک فلک دے پیئے نواندے سیس، جبرائیل مقرب رب وا بنزیا میرا سہیس جبرائیل مقرب رب وا بنزیا میرا سہیس عرشاں تے بلوا کے رب نے تیری شان ودھائی عاشق نے معشوق نوں آ پڑیں دل دی گل سنوائی پی

ترجمہ: اے پیغیر انبیاء ومرسلین آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکے۔ آپ کے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکے۔ آپ کے مسامتر بارگاہ فرشتہ کے سامنے فرشتے اپنا سر جھکاتے ہیں۔ جبرائیل جیسا مقرب بارگاہ فرشتہ آپ کی شان بردھائی۔ عاشق آپ کی سائیس بنا۔ عرش پر بلوا کراللہ نے آپ کی شان بردھائی۔ عاشق نے معشوق کودل کا راز بتایا۔ اے خدا تیری خدائی کی ہے۔

عین چار آسانال کولوہ اگے ووج نہ سکا پر جریل وے سرن کئے سدرہ بکل گیا مول اللہ جریل وے سرن کئے سدرہ بکل گیا مول اللہ جلوہ طور دا د کھے کے ہوشاں وج نہ رہیا عرشاں نے بلوا کے رب نے تیری شان ودھائی عاشق نے معشوق نوں آپڑیں دل دی گل سنزائی خدائی گی

ترجمہ: حضرت عیسی چوتھے آسان سے آگے نہ جاسکے، جبرائیل سدرہ النتہیٰ کے مقام پر پہنچ تو عرض کی کہ حضور میں اگر اب ایک قدم بھی آگے برطاؤں تو میرے پرجل جا کیں گے ۔ حضرت موٹی طور کا جلوہ و کھے کر برطاؤں تو میرے پرجل جا کیں گے ۔ حضرت موٹی طور کا جلوہ و کھے کر برطاؤں ہوگئے کے شان بردھائی۔ عاشق بے ،وش و کئے ۔ عرش پر بلوا کر اللہ نے آپ کی شان بردھائی۔ عاشق

نے معثوق کوایے ول کاراز بتایا۔اے خدا! تیری خدائی تی ہے۔ وصف تیرا الله باک نے کیتا وچ قران اے اوح قلم وا مالك تے لولاك لما دى شان اے خضر الياس تے موسی عيسی سب دا اوه سلطان اے عرشال تے بلوا کے رب نے اس دی شان ودھائی عاشق نے معثوق نو ں آ پڑیں دل دی گل سنزائی خدائي

ترجمه: الله تعالى في قرآن ياك مين آب كى توصيف فرمائى -آب كوح وتلم ك ما لك اور"لولاك لما" كى شان كے حامل يس-آب خضر"، الياس ، موسل اورعيس ك بهى سلطان بين عرش يربلواكر الله في آپ كى شان بردهائى \_ عاشق فى معثوق كواييخ دل كاراز بتايا \_ ا فدا، تیری خدائی سی ہے۔

ڈونی اساناں تے وج گئی جشن مناؤ سارے آيري ياك حبيب دا الله ياك نون انظار أے عرشال دے مہمان دی خاطر جنت سج گئے سارے خوراں تے غلمان کھلو گئے کرکے بار سنگار اے نبیال دی کب یاسے لگی ہوئی کمی قطار اے دوج یاے سب ملائے کر دے ایہو بکار اے . ميكائيل تے اسرائيل بھی مارنے لگے نعرے

پڑھو درود محمد دے مکھڑے تو وارے وارے وارے پانی پانی ہوگئے اس نول دیکھ کے چن ستارے عرشاں تے بلوا کے رب نے اس دی شان ودھائی عاشق نے معثوق نول آپڑیں دل دی گل سنوائی خدائی گئی سنوائی خدائی گئی سنوائی خدائی

رجہ: جب آپ معرائ پرتشریف لے گئو آسانوں میں منادی کرادی گئی۔
اللہ کواپ حبیب کا انظار ہے۔ مہمان کی خاطر جنتوں کی آرائش کی گئی۔
حورہ غلان نے سنگار کیا۔ ایک طرف انبیاء قطار میں کھڑے
ہوگئے۔ دوسری طرف فرشتے منتظر تھے۔ میکائیل اوراسرافیل ٹعرہ زن
سنتھ کہ مجمد پر دروہ بھیجوا وراس کے پُرنور عارض پراپی جان نثار کرد۔ آپ
کے من وجمال کود کھے کر چاند تار ہے بھی شرفانے گئے۔ عرش پر بلوا کر اللہ
نے آپ کی شان بردھائی۔ عاش نے معشوق کواپ دل کاراز بتایا۔ اے
خدا، تیر کی خدائی کی ہے۔

کی تیری سرکار اے ساؤے بیڑے بے لادیں گورہ بیری دے وچ آپڑیں امت دے کم آدیں تو کور دا والی، سانوں ججر ججر جام پلادیں سانوں ججر جر جام پلادیں سانوں جھل نہ تیری شان ودھائی عاشق نے معثوق نوں آپڑیں دل دی گل سنوائی خدائی گئی کے معثوق نوں آپڑیں دل دی گل سنوائی خدائی گئی کے معثوق نوں آپڑیں دل دی گل سنوائی خدائی

ترجمہ: تیری سرکار تی ہے۔ تو ہی ہماری کشتیاں کنارے لگا۔ اندھیری قبر میں تو ہی ہاری کشتیاں کنارے لگا۔ اندھیری قبر میں تو ہی ہاری کشتیاں کنارے لگا۔ اندھیری قبر مجر مجر مجر کے ہام ہجر مجر کر پلانا۔ اس وقت ہمیں بھلانہ دینا۔ عرش پر بلوا کر اللہ نے آپ کی شان بوطائی، عاشق نے معثوق کو اپنے دل کا راز بتایا۔ اے خدا! تیری خدائی کی ہے۔

#### رزميه جيار بينة

ہزارہ ہیں ایک رزمیہ چارہیۃ مشہور ہے۔ اس لوک چار بیتے کے علاوہ بھی اس موضوع پر ہزارہ کے ایک دو ہند کو زبان کے شاعروں نے چار بیتے کھے ہیں۔ اس چار بیتے کا موضوع مختصراً یہ ہے کہ برطانوی دور حکومت میں مانسمرہ کے مغرب میں مانسمرہ سے آئھ دس کلومیٹر کے فاصلے پر'' ڈوگ' نامی چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے سید محمود شاہ کوا تھر یز سرکار نے باغی قراد دے دیا۔ چنانچہ اس کی گرفآری کے لیے سرکار کو خاصا تر دد کرنا پڑا۔ محمود شاہ بھی اپنی جان کی حفاظت کے لیے جنگلوں اور پہاڑوں کے باس ہوگئے۔ وہ گھر پر قیام نہیں کرتے تھے۔ ایک دن محمود شاہ کا پر وگرام اپنے گھر جانے کا تھا۔ ان کے پر وگرام کی مخبری ہوگئ۔ سرکار نے اوگ کے قلعے سے ایف می (بارڈر) کی بھاری نفری روانہ کی۔ محمود شاہ گھر پہنچا تو ایف می نے سارے علی نے اورگاؤں کو گھرے میں لیا۔ ایسے میں جو نتیجہ ہوسکا تھا، ہوا۔ ساری رات گولیوں کی بوچھاڑ ہوتی رہی۔ شاید محری کے وقت محمود شاہ نے زخوں کی تاب شدالکر جان جان آفریں کے سررد کردی۔

ال جارمة كامطلع ب

انحال مخرال تا شه کریں اعتبار او بابی بعض اوک چار بین یم مرم پڑھتے ہیں:
ایوں بارڈر آئی اک تا سٹھ تے جنوا چالی

یعنی ایف ی کے (ایک جمع سائھ جمع چالیس) ایک سوایک جوان محمود شاہ کے قبل میں شامل ہوئے۔ بعض لوگ یہی مصرعہ یوں پڑھتے ہیں:

اگیوں بارڈر آئی اک تا سو تا جزا جالی

یعنی ایف ی کے (ایک جمع سوجع چالیس) ایک سواکتالیس افراد نے اس مہم کومر کرنے میں حصہ لیا۔ ہندکو کے ہزارہ کے شاعر میر عبد اللہ ترنگڑی کے رہنے والے نے محمود شاہ کی بہادری اور جواں مردی کا ذکر کرتے ہوئے ان کی شہادت پر گہرے دنج والم کو ظاہر کرتے ہوئے چار بینة لکھا۔ میرعبد اللہ کا چار بینة تو اتنامقبول نہیں ہوالیکن لوک چاربیتة بہت مشہور ہے۔

١\_(د)\_لوري

لوری عام طور پر مائیں بچوں کوسلانے کے لیے سناتی ہیں۔ان میں ایک آ ہنگ بھی موتا ہے اور بچوں کے موضوعات بھی موتا ہے اور بچوں کے موضوعات بھی سناتی ہیں۔

ہزارہ میں عام طور پر ماکیں بچوں کوسلانے کے لیے بیاوری استعال کرتی ہیں۔

کرے کتیا جنگلال نی ستیا

مڑے منے دی اے نیند رے

بیہلی بیہلی ہیں۔

ترجہ: ہش جنگلوں میں ہوئے گئے ،میرے بیٹے کی نیندجلدی جلداً۔ یہ لوری ملاحظہ ہو، مال بچے کوسلانے کے ساتھ اپنی معٹروفیات کا ذکر بھی کرتی ہے اور اے موجانے کے لیے کہتی ہے۔ (۳۳)

بڑجہ: سوجامیرے بچ میں تیرے کیڑے دھوؤں۔ سوجامیرے داجامیں تیرا کھانا پکاؤں، سوجامیرے (چم) بیچ، میں گھر کا کام کاج کروں۔ اس لوری میں ماں بیچ سے پیار کرتے ہوئے اسے مستقبل کی مشکلوں کا ذکر کرتی

(m): \_

وریی سارا ذمانہ ہوی دیا دیا ہوی دیا دیا دیا کولو دیا دیا ہوی مولا بیچادے تنو سوچا او لال میرے سوچا او کھھڑیں میرے لال میرے لالو لی للو لیل للو لیل

سوجا میرے لال
تنو پالاں کھڑاں نال
میری سوکن دے سکتر سوجا
غازی ہو دے پتر سوجا
ادر غازی مرد جنگی
جس سی ڈردا دے فرنگی
سوجا میرے لال
تنو پالاں کھڑاں نال

رجہ: سوجامیرے لال، کھے کھن کھلاکر پالوں۔ میرے سوکن کے سوتیلے بیٹے
سوجا۔ غازی باپ کے بیٹے سوجا۔ وہ غازی مردجنگی جس سے فرنگی ڈرتا
ہے۔ سوجامیرے لال، کھے کھن کھلاکر پالوں۔
میرے خوابال دے گھبر وسوجا
میرے پیاردی خوشبو سوجا
سو میرے جانی
میں ویکھاں میری جوانی
لی لئی لئی للو لئی للو

ترجمہ: میرے خوابوں کے گھروہوجا، میرے پیار کی خوشبوسوجا، سومیرے جانی میں (الله كرے) تمارى جوانی ديكھوں۔ اس لوری میں ماں بچے کواس کے شاندار ستقبل کی نویدوے رہی ہے: آ للو آللو، آللِّي للِّي للَّو آللو Ls. 25 25 LA كوئى دلى دے راج ..... اللو مرا بجرا آوے دورو ميل من يكاوال تندورو صندل دا جهونا بث ويال ترداوال ميرا چهو فے والا جيوے۔ آللو آلاو آللو،آلٽي لٽي للو، آللو

رجہ: میرے بچے کے سرال دلی کے کوئی راج ہیں۔میرا بچہ دورے آتا ہے۔ میں اس کے لیے تندور میں من پکاتی ہوں۔میرے جھو لنے والا جیتا رہے۔ ایک اور مخضر لوری درج ہے:

## ۲\_ ہندکوکا نٹری لوک ادب

كرشهادت بإئے گا۔

قبل اذیں ندکورہ ہوا کہ نٹری لوک ادب عام طور پرلوک داستانوں ، لوک کہا نیوں ،
لوک رو مان ، ضرب الامثال ، نامیجات ، محاورات اورا قوال پر مشتمل ہوتا ہے ۔ نٹری لوک ادب کے
ان اہم اجزا کی اہمیت ، خصوصیت اوران کی تفصیلات کے بارے میں سیرحاصل بحث کی گئی ہے۔
ہند کو کے نثری لوک ادب کا مختصر ذکر کیا گیا ہے ۔ ہند کو کے نثری لوک ادب میں لوک
کہا نیاں اور ضرب الامثال زیادہ اہمیت کی حامل ہیں ۔ ضرب الامثال کی قد امت صدیوں پر محیط
ہادران کی تعداد سینکٹروں میں ہراروں میں موجود ہے۔ ان کی موجود گی نے زبان کوسلیس ،
موجود کی ازبان کوسلیس ، خراروں میں موجود ہے۔ ان کی موجود گی نے زبان کوسلیس ،
موران ، منتی و بائن اور باثروت ، ہنادیا ہے۔

داستانوی حصے میں اتفاق سے دیو مالائی اور مافوق الفطرت عناصر تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں اور لوک کہانیاں منتقد تاریخی پس منظر اور منتقد حقائق وشواہد پر جنی ہیں۔ یہ کہانیاں چند صدیوں سے لے کر ہزاروں سال تک پر بنی ہیں۔

نثری لوک ادب کے کھ منتخب اجزاملاحظہ کے لیے پیش ہیں۔

۲\_(() رزمیه و برزمید داستانیس اور کهانیال

سيف الملوك

کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں دلی میں سیف الملوک نامی ایک شفرادہ رہتا تھا۔
شفرادے نے ایک رات خواب میں ایک انتہا کی حسین وجیل پری دیکھی۔وہ خواب میں ہی اس پر
شفراد مے نے ایک رات خواب میں ایک انتہا کی حسین وجیل پری دیکھی گئی پری اس کے ہوٹل
شفرار جان سے فریفیتہ ہوگیا۔ جب مین شفراد سے کی آئی کھی کھی تو خواب میں دیکھی گئی پری اس کے ہوٹل
وحواس پر کممل طور پر چھائی ہوئی تھی۔اسے کسی پل چین نہیں آر ہاتھا۔ سوچ بچار کر کے اس نے اپنی
مملکت سے بھی چھوٹے بڑے بڑی بلوائے۔

سبنجوی جمع ہو گئے تو سیف الملوک نے رات کے خواب کی تفصیل بیان کا اس نے خومیوں کو تھم دیا کہ اس پری کا اتا جا معلوم کر کے بتا کیں۔ شہرادے کے تھم پر ہر نجو می اپنے علم نجو می کے میٹورٹ کے گھوڑے دوڑا تارہا۔ پھر دو سب آپس میں سر جوڑ کر بیٹھے اورا یک بات پر شفق ہو گئے۔ نجو میول نے شنم ادے کو بتایا کہ ہندوستان کے شال کے علاقے میں کا غان کی وادی ہے۔ کا غان کی ہے سین وجی اوراپ نے خوب مورک جمیلوں اوراپ نے جیسل وادی برف سے اٹے ہوئے خوب صورت پہاڑوں، گنگاتے چشموں بمحورک جمیلوں اوراپ نے رکھیں اور دکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ کا غان کی وادی میں ناران نامی گاؤں سے او پروادی میں رکھیں اور دکش مناظر کے لیے مشہور ہے۔ کا غان کی وادی میں ناران نامی گاؤں سے او پروادی میں و دبری رہتی ہے۔ اگر شنم اور وہاں جاکر بارہ سال عبادت میں گزار سے تو اس مدت کے اختقام پ

سیف الملوک نے نجومیوں کے متفقہ نصلے کو بہت غور سے سنا۔ اس نے اس پری کو ماسل ارنے کی نوش ہے کا فان کی وادی میں ماسل ارنے کی نوش ہے کا فان کی طرف رخ کرلیا۔ وہ دات دن سفر کرتا ہوا کا فان کی وادی میں

پہنچ گیااس نے دیکھا کہ اس وادی کے بارے میں نجومیوں نے جو پچھ بتایا تھا وہ تو پچھ بھی نہیں تھا۔ یہ وادی گھنے اور بلندوقامت چیڑھ، بیاڑ اور دیودار کے خوبصورت اور قیمتی جنگلات ہے ڈھکی ہوئی ہے۔ بہاڑوں کی چوٹیاں برف سے ائی ہوئی ہیں۔ قدم قدم پر دکش آ بشاریں گنگاری ہیں۔ تدم قدم پر دکش آ بشاریں گنگاری ہیں۔ بیں۔ جھرنے موتی بھیررہے ہیں۔ محنڈ ے اور میٹھے پانی کے صاف شفاف چشے اہل رہے ہیں۔ بیل جھرنے موتی بھیررہے ہیں۔ محنڈ سے اور میٹھے پانی کے صاف شفاف چشے اہل رہے ہیں۔ نیکگوں پائی کا بہت بڑا دریا بہدرہا ہے۔

شفرادے نے دادی میں سفر کرتے ہوئے کاغان نامی گاؤں دیکھا جس کے نام پر
پوری دادی کاغان کہلاتی ہے۔ کاغان سے آگے جگہ جگہ پر موجود بڑے بڑے گلیشیروں سے
گزرتے ہوئے سیف الملوک ناران کے گاؤں میں پہنچا۔ ناران کے اردگرد کے علاقے کو گھوم
پر کرد یکھا۔ ناران سے مشرق کی طرف خاصی بلندی پر اس نے بہت خوب صورت جسیل دیکھی۔
اس جھیل کا ماحول جھیل نے اردگرد کھے ہوئے پھول جھیل کا ہلکورے لیزا ہوانیلگوں پانی اور جھیل
کاحسن انتام سحورکن تھا کہ شغرادے کے دل نے برملاکہا، واقعی یہ پریوں کے دہنے کی جگہ ہے۔



حبيل سيف الملوك

شنرادہ سیف الملوک نے گھوم پھر کر دریائے کے کنارے اپنے لیے بیٹھے اورعبادت کرنے کے لیے بیٹھے اورعبادت کرنے کے لیے ایک غارتان کیا اور وہاں قیام پذیر ہو گیا۔ سیف الملوک کاعشق ہجا تھا۔ وہ اس غاریس بیٹھ کرعبادت کرتا رہا اور اپنی مراد برآنے کے لیے دعا تیں کرتا رہا۔ سیف الملوک نے پوری جانفشانی اورخضوع وخشوع سے عبادت کے بارہ سال گزار نے۔ اس کے بعدوہ اردگردکے علاقے میں پری کی تلاش میں سرگرداں رہا۔

ایک دن سیف الملوک اس خوبصورت جمیل کے کنارے، آئی تھیں بند کیے، پری کے تصور میں بیٹھا تھا کہ اسے بہت سے پروں کی پھڑ پھڑا ہٹ سائی دی۔ اس نے آئی تھیں کھول کر دیکھا تو اس کے دل کی ملکہ پری بدلیج الجمال اپنی تین سوسا بھر پر یوں کے ساتھ جمیل میں نہانے کے لیے اتری ہے۔ سیف الملوک ایک اور جمل می جگہ پر بیٹھ گیا۔ بدلیج الجمال اور دوسری پریاں اپنے کیا تری ہے۔ اتار کر جمیل میں نہائے کے لیے اتر گئیں۔ سیف الملوک نے موقع غنیمت جانا اور جب کو صب جمیل میں نہاری تھیں۔ اس نے بدلیج الجمال کے کپڑے اٹھا لیے۔ اچا تک دوسری پریوں وہ سب جمیل میں نہاری تھیں۔ اس نے بدلیج الجمال کے کپڑے اٹھا لیے۔ اچا تک دوسری پریول نے شنم اور کو کھولیا اور جمیل سے نکل کر اپنے کپڑ دں کی طرف دوڑیں۔ اپنے کپڑے پہنے اور وہاں سے اڈ کر چلی گئیں۔

بدلیج الجمال کے کپڑے سیف الملوک کے قبضے میں تھے۔ بدلیج الجمال بے بس و بے
یارو مددگار جیل میں کھڑی رہ گئی۔ اس نے سیف الملوک سے منت ساجت کی کہ اس کے کپڑے
دے دے د سیف الملوک نے کہا کہ کپڑے صرف اس صورت میں دیے جا سکتے ہیں کہ بدلیج
الجمال اس سے شادی کرنے کا وعدہ کرے۔ بدلیج الجمال شدید کھکش میں جتالا ہوگئ، بالآخر مرتاکیا
نہ کرتا کہ مصدات اس نے سیف الملوک سے شادی کرنے کا وعدہ کرلیا۔

سیف الملوک نے بدلیج الجمال کواس کے کپڑے دیے۔اس نے کپڑے پہن کیے۔ ای علاقے میں ایک زبردست دیو بدلیج الجمال کا عاشق تھا۔سیف الملوک بدلیج الجمال کو لے کر چنے والا تھا کہ وہ دیو وہاں پہنچ دگیا۔سیف المملوک کو پری کواپنے ساتھ لے جاتے دیکھ کراہے ائبائی غمر آیا۔ اس نے ان دونوں کوختم کرنے کے لیے جھیل کے ایک کنارے پر لات ماری۔ دیو

کی لات سے جھیل کے اس کونے میں دراؤ پڑی جھیل کا پانی آیک زبر دست ریلے اور سیلاب کی
صورت میں نیچے وادی میں تاران کی طرف طوفائی انداز میں بہنے لگا۔ سیف الملوک اور بدلیع
الجمال نیچے پہاڑی کی اوٹ میں ہوگئے تھے، اس لیے سیلاب کے اس ریلے میں بہنے سے نیک
کئے۔ سیلاب کا وہ شدیدر یلا گزر گیا تو شنرادے نے دیوکو بددعا دی۔ سیف الملوک کی بارہ سال
کئے۔ سیلاب کا وہ شدیدر یلا گزر گیا تو شنرادے نے دیوکو بددعا دی۔ سیف الملوک کی بارہ سال
کی عبادت کا م آگئی۔ بددعا کے نیٹج میں وہ دیو و ہیں پھر بن گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیف
الملوک جھیل کے پاس جو پہاڑ ہے وہی دیو۔ جس

ناران اس سیلاب سے نتاہ و ہر باد ہوگیا۔ دیو کے پقر بن جانے کے بعد شنرادہ سیف الملوک، پری بدیع الجمال کو لے کر دلی چلا گیا۔ وہاں دونوں شادی کر کے بنی خوش سے زندگی گزارنے لگے۔



(وادى ناران كاليكمنظر) به

بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جیل کے اس واقع کے بعد وہ نین موساٹھ پریاں جھیل پر جھیل آئیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اب بھی جاندنی را توں میں وہ پریاں جھیل کے کنارے ارتی ہیں جھیل میں نہاتی ہیں۔ انھیں جھیل کے کنارے رقص کرتے اور گاتے ہوئے دیکھا کیا
ہے جھیل کے ایک کنارے سے ایک ندی دراڑ سے نگل کرآ بشار کی طرح بنجے وادی ہیں ارتی
ہے۔ بیندی ناران کے پاس دریائے کنہار ہیں لمتی ہے ای ندی کے بارے میں کہاجا تا ہے کہاسہ ویونے کنارہ ویونے کنارہ کے کنارے پرایک میں ایک عارموجووہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہرادہ سیف الملوک وہاں رہتا میلے میں ایک عارموجووہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شہرادہ سیف الملوک وہاں رہتا ہے اور عبادت کرتا تھا۔

## راجارسالواور راجاسركب

کہتے ہیں کدوہ ہزارسال پہلے ہزارہ اور ٹیکسلا کے علاقے کا ایک راجا رسالوتھا۔ راجا رسالوتھا۔ راجا رسالوکی بہت ی روایات اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں۔ راجارسالوکا باپراجا سالبا ہن راولینڈی سے سیالکوٹ تک کے علاقے کا راجا تھا۔ اس نے شالی ہندوستان کے ساکا حملہ آ وروں کوشکست وے کرسیالکوٹ میں اپنی حکومت قائم کی تھی۔

راجا سالبائن کے بیٹے رسالونے بھی قسمت آ زمائی کرنے کے لیے شالی سرحد کی طرف قدم بردھائے۔ اس زمانے میں ٹیکسلا پر راجا سری کپ کی حکومت تھی۔ رسالوکی راجا سری کپ سے نبرد آزمائی ہوئی اور راجا رسالوس کپ کوئل کر کے علاقے کا حکمران بن گیا۔

کہا جاتا ہے کہ سری کپ کے ساتھ معرکے سے پہلے را جارسالوا ورسری کپ نے چوپڑ کا کھیل کھیلا۔ وہ مقام خان پوراور ٹیکسلا کے درمیان کھنڈرات کی صورت میں اب بھی موجود ہے۔ اس کھیل میں را جارسالو نے سترحسین وجیل دوشیز اوس کواپئی بہا دری سے مرعوب کیا تھا۔

کہاجاتا ہے کہ راجا سری کپ کی ایک رانی رسالو پر عاشق ہوگئ۔ ابتدا میں وہ رسالوے بتی ہے ....گیت: خیلے کہوڑے والیا، نیویں نیزے ہ

اگے راجا سرکپ ہے، سر لیسی اوہ لاہ

بھلا چاہیں اپنا ، تال پچھے ہی مرجا

زجمہ: نیلے گھوڑے والے اپنائیز جھکا کرآ۔آگراجا سرکپ ہے (سرکپ کے

معنی سرکائ دینے والے کے ہیں) وہ تیری گردن کاٹ لے گا۔اپنا بھلا

چاہتے ہوتو واپس مرجا د۔

راجارسالواس كوجواب ديتاب:

دُوروں بیڑا چکیا ایے فتح آئے سرکپ وا سرکٹ کے، ٹوٹے کرسال چار تینوں بنا سال ووہٹوی ، میں بن سا مہاراج

ترجمہ: میں دور دراز ہے آیا ہول۔ میں نے جیت کا بیڑا اٹھایا ہے۔ میں راجا مرکب کا سرکاٹ کراس کے چار نکڑے کر دوں گا۔ پھر بختے اپنی دلین بناؤ لگا ورخودمہاراج بنوں گا۔

رانی سرکپ کے پاس گئی ، وہ ایس باتیں کرنا جاہتی تھی کہ سرکپ رسالو سے خوفز دہ موجائے۔وہ کہنے گئی:

اک جو آیا راجپوت کروا مارو مار تنیوں راجا مارکے، سانوں کھڑی نال ترجمہ :ایک راجپوت بوے زورشورے آرہاہے۔راجادہ صحیں ہلاک کروے کااور جھے ساتھ لے جائے گا۔

راجا سركب دانى كى بالول عدم عوب ند موارات الى طاقت يربهت ناز تقاءاس

لياس فرانى سے كما:

چیوٹی گری دا واسکن ، رانی وڈی کرے پکار
جد میں باہر نکلال تال
میری تال نچاوے ڈھال
میری تال نچاوے ڈھال
فیرے روٹی تال کھاسال،سرلیسال اتار
ترجہ: رانی! کیا باتیں کررہی ہو؟ ایک چیوٹی ی گری کا بای آیا ہے اورتم اتی
فیح و پکار کررہی ہو میں ایک وفعہ باہر نکلا تو میری ڈھال ہی اے نچا
دے گے میں مجے سویرے اس کی گردن کا ٹوں گا اور پھرروٹی کھا دُل گا۔

اس کے بعد مرکب اور راجار سالو کا معرکہ جوا اور راجار سالونے سرکب کا سرکا ک کر اس کے بعد مرکب کا سرکا ک کر اس کی رانی کو کلال کو ساتھ لیا اور مورتی کے پہاڑ کی طرف چلا گیا جورا ولینڈی کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔

## راجارسالواور گندگر میں قید دیو

کہتے ہیں کہ راجار سالوکی ایک رائی گذرگر کے پہاڑ میں رہتی تھی۔ یہ پہاڑ ہری پورک مغرب میں غازی تک پھیلا ہوا ہے۔ پہاڑ کے شالی دامنوں میں بہت سے چھوٹے جھوٹے خوبصورت گاؤں تھے۔ راجار سالوکی اس رائی نے ایک مینا اورایک طوطا پال رکھے تھے۔ وہ رائی ہے ایک مینا اورایک طوطا پال رکھے تھے۔ وہ رائی ہے بہت میٹھی میٹھی ہا تیں کرتے۔ اے کہانیاں سناتے اور اس کا دل بہلاتے رہتے تھے۔

اتناق ہے رانی کی ایک دیو ہے محبت ہوگئ۔ راجا رسالو کی عدم موجودگی میں وہ دیو ہے داختانہ راز و نیاز میں مصروف منے کہ طوطے اور مینا نے ان کی وہ تا پہندانہ حرکات دیکھ لیس۔ مینا اور طوطے کورانی کی راجا رسالو سے بودہ وحرکات دیکھ لیس۔ مینا اور طوطے کورانی کی راجا رسالو سے بودہ وحرکات ہاگل پندنہ آئیں۔ مینا صبط نہ کرسکی اور رانی کواس

بوفائی پر لعنت ملامت کی رمانی کومینا کی ان باتوں پر شدید غصر آیا اور اس نے بینا کی گرون مروژ ڈالی مینا کا پیمال دیکھ کر طوطا ایک دم سے وہاں سے اڑگیا۔

راجارسالوای سادے علاقے میں شکار کرتار ہتا۔ شکار کرہ وہ مختلف جگہوں پر بیٹے کر تھکان اتارتا۔ اس نے اس طرح کی کئی جگہیں بنار کھی تھیں۔ ایب آباد کے سامنے سربن کے پہاڑ میں بھی ای طرح کی جگہ (عار) راجارسالو کے نام ہے موسوم ہے۔ طوطا مینا کے مارے جانے کے پیاڑ میں بھی ای طرح کی جگہ (عار) راجارسالو کے نام ہے موسوم ہے۔ طوطا مینا کے مارے جانے کے بعد راجارسالو کی ان علاقوں میں تلاش کرتا رہا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے راجا کو رجوعیہ کے قریب ایک جگہ پرسویا ہوا دیکھا۔ طوطا اڑا اور ندی دوڑ کے پائی ہے آپ پر ڈبوئے اور راجا کے چہرے پریائی کے چھینے بھی تھے۔

راجارسالوجا گا۔اس نے طوطے سے خیریت پوچھی۔طوطے نے رانی کی بے وفائی،
دایو سے معاشقے اور مینا کے رانی کو لعنت ملامت کرنے پر مارے جانے کے واقعات پوری تفصیل
سے بیان کیے۔ یہ سنتے ہی راجا رسالو، غصے میں بحرابوا اپنے گھوڑے پر سوا ہوا۔ وہ گھوڑے کو مریث دوڑا تا ہوا گذرگر کی طرف بڑھتار ہا جہال رانی قیام پذیرتھی۔

راجادسالوبہت تیزی سے سفر کرتا ہوا وہاں پہنچا۔ گھر پہنچ کر بیوی اور دیوکوشق وعاشق کا کھیل کھیلتے و کھے لیا۔ بیوی کو تو اس نے وہیں قبل کر دیا لیکن دیو بھاگ گیا۔ راجارسالونے دیوکا پہنچا تو چچا کیا۔ ویوجان بچانے کے لیے بھا گتے ہوئے ایک غار میں گھس گیا۔ راجارسالووہاں پہنچا تو دیوغارے اندرجا چکا تھا۔ راجا رسالونے ایک بڑے سے پھر پراپی تصویر بنائی جس میں کمان پر تیم جا یا ہوا دکھایا گیا تھا۔ راجائے تصویر والا پھر غارے مند پراس طرح رکھ دیا کہ پھر کا تصویر والا پھر غارے مند پراس طرح رکھ دیا کہ پھر کا تصویر والا تھر خارے مند پراس طرح رکھ دیا کہ پھر کا تصویر والا تیم مند پراس طرح رکھ دیا کہ پھر کا تصویر والا تیم ویاں قید ہوگیا۔

کہاجاتا ہے کدویو جب بھی غارے باہر نگلنے کی کوشش کرتا تو راجار سالو کی تصویر و کھے کر شور کرتے ہیں کہ بہت مدت تک شور کرتے ہیں کہ بہت مدت تک گذر کرتے ہیں کہ بہت مدت تک گذر کر بہاڑے ایک خوفنا ک آواز و تنے ہے سنائی ویٹی رہتی تھی۔

تزک جہاتگیری ہیں بھی اس آ واز کا ذکر موجود ہے۔ جہاتگیر جب دورہ ہزارہ وکشیر پر
گیا تو سلطان پور کے قریب پڑاؤڈ الا۔ای علاقے کے لوگوں ہے اس نے سنا کہ برسات کے
دنوں کے بعد جب آ سان پر بادلوں کا نام ونشان اور بجلیوں کے کوئی آ ٹارنہیں ہوتے بھی بھی
خزذ یک کے بہاڑ (گنگر) ہے بادلوں کی گرج جیسی آ وازنگلی رہتی ہے جس کی وجہ ہے اس پہاڑکا
نام گھن گرج رکھا گیا ہے۔ یہ آ واز پہاڑے سال دوسال کے وقفے کے بعد نگلتی ہے۔ یہ بات
جہاتگیر کی زندگی ہیں ان کی مفلوں میں بھی متعدد مرتبہی گئی۔

میجرایبث (ہزارہ کے پہلے ڈپٹی کمشنر) کے بیان کے مطابق بھی انیسویں صدی کے پہلے تیں سالوں تک بیآ وازلوگوں نے اس سے بیان کی۔

راجارسالوكى بيدائش اورجواني كواقعات

راجارسالوے متعلق کہانیوں میں سے ایک یوں ہے: (۵۵)

سیالکوٹ کے داجا سالبائن کی دو رانیاں تھیں۔ایک کانام اچھراں تھا، چھوٹی کانام اوناں تھا۔رائی اچھراں کاایک بیٹا تھاجس کانام پورن تھاجو بعد بٹن پورن بھگت کے نام سے مشہور ہوا۔ پورن کی نوجوائی سے متاثر ہوکراس کی سوتیلی ماں لوناں اس کے عشق بیس جتلا ہوگئ۔اس نے اسے اپنے کل بیس بلایا اور دلی خوائش کا اظہار کیا۔ پودان ایک نیک انسان اور خدا ترس شخص تھا، وہ سوتیلی مال کے فریب بیس گرفتار نہ ہوا اور کل سے بھاگ آ یا۔ دانی نے بدلہ لینے کے لیے داجا سوتیلی مال کے فریب بیس گرفتار نہ ہوا اور کل سے بھاگ آ یا۔ دانی نے بدلہ لینے کے لیے داجا سوتیلی مال کے فریب بیس گرفتار نہ ہوا اور کل سے بھاگ آ ور ہوا ہے۔ داجا نے دانی کے کہنے پر اختیار کرلیا اور جیٹے کے ہاتھ یا وَل کو اگراسے ایک کو کیس میں پھینک دیا جو آج بھی سیالکوٹ اور کلو دالی کے درمیان موجود ہے اور ہا نجھ مور تیں دہاں جا کر اس کو کیس کے پائی سے نہاتی ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ اس کو کیس کے پائی سے نہاتی ہیں، ان کا اعتقاد ہے کہ اس کو کیس کے پائی کو تا تیر سے باولا دعور سے اولا دوالی ہوجاتی ہے۔

بورن کی برس اس کنو کیس میں پڑار ہا پھر جواس کی تسست جاگی تو اتفاق سے گورو گور کھ ناتھ ادھرے کز رے اور انھوں نے اس کنو کیس پرا پناڈیر وجمایا۔ گوروٹے بورن کو کنو کیس میں پایا تو اے دہاں سے نگلوایا۔ گوروکواپنی روحانی طاقت سے معلوم ہوگیا کہ پوران بے گناہ ہے۔ اس نے اللہ ہوگیا تو گورونے اس کے اللہ ہو گئے۔ پوران سیح سالم ہوگئے۔ پوران سیح سالم ہوگیا تو گورونے اس کے کان چیدوا کراسے اپنا چیلا بنالیا۔

پورن گورو کورکھ ناتھ کے ساتھ رہا پھر گورو نے اسے سیالکوٹ جانے اوراپنے مال باپ
سے ملنے کی اجازت دے دی۔ پورن سیالکوٹ پنچپا تو اس نے ای باغ میں اپناڈیرہ جمایا جہال
اس نے اپنا بجپن گراراتھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ باغ بالکل خشک اور ویریان ہو چکا تھا۔ پورن
نے سوکھا ہوا باغ دیکھا تو اللہ سے دعا کی اور پانی پر اللہ کا نام پڑھ کرا سے باغ کے پودوں پر چھڑکا تو
سارے کا سارا باغ ای وقت ہرا ہو گیا۔ اس واقعہ سے پورن کی شہرت را جائے کی تک بھی پہنچ گئی۔
سارے کا سارا باغ ای وقت ہرا ہو گیا۔ اس واقعہ سے پورن کی شہرت را جائے کی خدائی میں رور و کر آئی کھیں کھو چکی تھیں۔ فقیر کی خدمت میں یہ التجالے کر
سامر ہوئی کہ اسے اس کی بینائی دوبارہ مل جائے۔ پورن نے اپنی مال کو پیچپان لیا مگر اس پر اپنی
سامرہ وئی کہ اسے اس کی بینائی دوبارہ مل جائے۔ پورن نے اپنی مال کو پیچپان لیا مگر اس پر اپنی
مال کی بینائی بحال ہوگئی۔

پورن کی اس کرامت کی خبر سن کرراجاسالبا بن اوررانی لونال بھی نقیر کی خدمت میں حاضر بوت اوراس ہے اولا دے لیے درخواست کی فقیر بولا راجاسالبا بن کا پہلے بھی ایک بیٹا تھاوہ کہال ہے۔ مجھاس کے متعلق بھی جی بتاؤ، پھر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ رانی کی اولا د بوجائے۔ رانی کو چونکہ بیٹے کی شدید خوابش تھی اس لیے اس نے راجا کی موجودگی میں فقیر کوسارا واقعہ بھی جی سادیا کہ کیسے اسے پوران سے محبت ہوگئی اور کسے اس نے خاوند سے کہہ کراس ہے گناہ کے ہاتھ پاؤں کو ادیے جے فقیر بہت خوش ہوا کہ رائی نے سب پھھ بھی تھی کہد دیا ہے۔ اب پوران نے اپنے ان کو خاوند سے کہہ دیا ہے۔ اب پوران نے اپنے ان کو خاوند سے کہ دیا ہے۔ اب

ہوں نے اپن سوتیل ماں لوناں کو جاول کا ایک دانہ کھانے کے لیے دیا اور کہا کہ کھھ م سے کے بعداس کے ہاں ایک میٹا پیدا ہوگا جو بہا دراور نیک دیارسا ہوگا مگر و واس کے پاس نیس رہے گا بلکہ اس سے جدا ہوجائے گا اور وہ اس کی جدائی میں اس طرح روئے گی جیسے اس نے رانی احجمران کورلایا تھا۔

پورن نے اس کے بعد ماں باپ سے اجازت لی اور گورو کورکھ ناتھ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وقت مقررہ پررانی لوناں امید سے ہوئی اور پھرائی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ رانی نے ایک غلام کوخبر دینے دربار بھیجا۔ غلام نے راجا کویہ پیغام دیا۔

وی کچبری بیشهیا گر آئے ، جمان
اول گیو گر منگ دے، پھر دو برے الوان
نه الوانال پیلیال نه جمانال دند
ایہ جمارت بحد کے گھار آؤ جلد چل بند
ترجنہ: اے دربار میں بیٹے راجا! تمھارے گر معزز مہمان آئے ہیں، وہ پہلے تو
مہمان کے دانت بیم پہلی بوجوا در فوراً گر پہنچو۔

را جاسالہا بن نے میر بیلی بوجھ لی اور کہلا بھیجا کہ میں فوراً پہنچہا ہوں۔

نے کی پیدائش سے پیشتر تین جو گائل میں آئے تھا درانھوں نے پیش کوئی کی تھی کہ
رانی کا بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام راجار سالو ہوگا۔ وہ بہت بڑا آ دی ہے گالیکن اگر اس کے ماں باپ
میں ہے کسی نے اسے بارہ برس کی عمر سے پہلے دیکھ لیا تو لڑکا مرجائے گا۔ پہلے بارہ برس بچے کو
تہد خانے میں بندر کھا جائے اس کے بعدوہ دریا پرضرور نہائے، نیا جوڑا پہنے اور پھرا ہے ماں باپ
سے ملئے آئے۔

را جانے جو کیوں کی چیش گوئی پڑل کرتے ہوئے رسالوکوتہہ خانے میں بیجوادیا۔ اس کے لیے باندیاں، چند جوڑے، کچے ہتھیاراورایک پچیرا جوای دن پیدا ہوا تھا بھیج دیا۔اس کے ساوہ ایک طوط اور ضرور کی علوم و فنون ساوہ ایک طوط اور ضرور کی علوم و فنون

علمانے کا اہتمام بھی کروایا۔ رسالوگیارہ برس کا ہوا تو اس نے ضد کی اور وفت ہے پہلے تہد خانے ہے نکل کر دریا کی طرف روانہ ہوگیا۔ وہ اس ایک برس میں مختلف علاقوں میں گھومتا پھرتا رہا اور مختلف واقعات اور حالات سے دو جار ہوتا رہا۔

راجارسالوکی بہادری کی داستانوں میں سے ایک یول ہے کہ دریائے جہلم کے مغرب
میں ایک شہر ما تک پورتھا، وہاں سات آ دم خور دیواور دیو نیاں رہتی تھیں۔ یہ تین بھائی اور چار بہنیں
تھیں۔ تین بھائیوں کے نام سرکپ، سر کھا ورام باتھے اور بہنوں کے نام کی بھی ، منڈ ااور مان وہی
تھے۔ ایک دن راجارسالوشہر گیا تو ایک عورت کو کھانا پکاتے ہوئے بھی دوتے اور بھی گاتے ہوئے
ویکھا۔ رسالونے اس بجیب طرز عمل کی وجہ دریافت کی تو اس عورت نے بتایا کہ گاتی تو یوں ہوں کہ
آئی میرے امکونے بیٹے کی شادی ہے اور دوتی ہوں کہ آئی بی اس کا آدم خور دیو کے ہاں جانے کا
دار آگیا ہے (بار کی آگئی ہے)۔

رسالونے عورت ہے کہا اب مت رو ہیں ان دیووں سے خود ہی نمٹ لول گا۔ چنانچہاس نے ان سب آ دم خوروں کو مار ڈالا۔ بجز ایک کے جو گندگر کے ایک غار میں جاچھپا۔ جہاں بھی بھی اس کے دھونکنے کی یعنی سائس لینے کی آ داز آتی ہے۔

راجارسالو دریا کے کنارے پہنچا تو دہاں راجاسرکپ کی بیٹی رائی چوڈ ھال بیٹی تھی۔
اس نے داجارسالوے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے آیا ہوں اور راجاسرکپ کے ساتھ جو پڑ کھیلنے کاارادہ فے جواب دیا''اے حییہ ایک سیالکوٹ ہے آیا ہوں اور راجاسرکپ کے ساتھ جو پڑ کھیلنے کاارادہ ہے''۔ رائی نے کہا: '' پہلے جھے کے کھیاو پھر راجا سرکپ کے ساتھ کھیلنے کی جرائت کرو''۔ راجارسالو نے کہا کہ بیس حودت کے ساتھ نہیں کھیل سکتا۔ بیس مرد ہوں اور مردوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تب رائی چوڈ ھال نے کہا کہ بیس کھیل سکتا۔ بیس مرد ہوں اور مردوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تب رائی چوڈ ھال نے کہا کہ بیس کھیل سکتا۔ بیس مرد ہوں اور مردوں کا مقابلہ کرتا ہوں۔ تب سائی چوڈ ھال نے کہا کہ بیس کی اس ایک بچھارت ہے جو کچھے بوجھنی ہوگی۔ اگر یہ پہلی نہ بوجھ سے کو تھی دامر کا میں ایک کیا تم نے اس سے پہلے بھی کس کا سرکا ٹا سے درائی نے جواب دیا جمرا باپ داجا سرکپ ہردوز ایک آدی کا سرکا ڈا ہے لیکن بیس نے صرف ہے۔ رائی نے جواب دیا جمرا باپ داجا سرکپ ہردوز ایک آدی کا سرکا ڈا ہے لیکن بیس نے صرف

دى آدميول كركائے إلى-

راجارسالونے کہا کہ یہ بات ہے تو پھر پوجھوا وًا پی جیل۔

رانی نے کہا:

اٹھ بین، نو بیزیاں، چودھ گھر گیر جے تو، راجا جتی سی ہیں تاں یانی کتنے سیر

ترجمه آئھ گھاٹ ہیں،نو کشتیاں ہیں، چودہ پھنور،اگر توسچااور بہادر راجائے توبتا

بانی کتے سرے؟۔

راجارسالونے جواب دیا:

انھ بنین ،نو بیڑیاں ، چودہ محمر گیر امبر تارے گن دسیں، میں دساں پانی استے سیر جینے بن بن بن بن پتر لکڑی کپانی استے سیر جینے بن بن بن پتر لکڑی کپانی استے سیر ترجمہ: آٹھ گھاٹ ہیں،نو کشتیاں، چودہ پھنور،اگر تو جھے آسان کے تارے گن کر بنادے ، میں کتھے بنادوں گا کہ پانی استے سیر ہے۔جس قدر جنگلوں میں درخت اور شاخیں ہیں اور ان پرجتنے ہیں پانی استے سیر ہے۔

راجا رسالو آ مے بڑھتا ہوا شہر کے سامنے پہنچا، وہاں راجا سرکپ کی دوسری بیٹیاں موجود تھیں۔جب انھوں نے راجار سالوکود یکھا تو ایک نے اس سے کہا:

> نیلے گوڑے والیا راجا نیویں نیزے آ اگے راجہ سرکپ اے سرلیسی آ اوہ لاہ بھلا چاہیں جوآ پراں ، تاں کھے ہی مرم جا

رجد: ال نيا كور والداجا! إنا نيز اجهكا كرة عية ، آع داجا سرك

بیشاہے جو تیرا سرقلم کردےگا۔اگرا پنا بھلا جا ہے ہوتو واپس چلے جاؤ۔ راجارسالونے جواب دیا:

دُورو بیڑا چکیا، اٹھے فتح کرنے آئے مرکب مرکب وا سرکٹ کے ٹوٹے کرساں چار سرکٹ کے ٹوٹے کرساں چار شو بناسال ووہٹوئی تے میں بنسال مہارائ ترجہ: میں دورے بیڑااٹھا کرآیاہوں کہ یہاں فتح ہمکنارہوں گا سرکپ کا سرکاٹ کراس کے چار گاڑے کروں گا۔ تجھے اپنی دائین بناؤں گا اورخود مہناراجابوں گا۔

راجاسرکپ کی اس بٹی کوراجارسالوے پیار ہوگیا اور وہ دوڑی دوڑی ہاپ کے باس پنجی اورکہا:

> م جو آیا راجپوت کر دا مارومار تنول راجا مار کے سانوں کھڑی ٹال ترجمہ: ایک راجپوت بڑی کروفر سے مارومارکرتا آتا ہے۔وہ تنصیں ہلاک کرکے مجھے اپنے ساتھ لے جائے گا۔

> > راجاسر كپ كواپئ طاقت پر برانارتها، وه بولا: ٠

چھوٹی مگری دا وسکین ، رانی! وڈی کرے پکار جد میں باہر ٹکلال انوں میری نیجاوے ڈھال فجری روثی تال کھاسال ، سرلیسال اُدا اتار ترجمہ: بیں رانی! تو کیا کہدرہی ہے ایک چھوٹی ہے مگری کا باسی آیا ہے اورتم اتی تی دیکارکردہی ہو، میں ایک دفعہ باہر لکلا تو میری ڈھال ہی اے نیجادے گی۔ میں مبع سوم ہے اس کی گرون کا ٹ کر ہی کھانا کھاؤں گا۔

راجارسالونے راجاسرکپ کے ساتھ چوپڑی بازی کھیلی۔ بازی سے پیشتر راجاسرکپ نے اس سے چند پہلیاں بوجھوا کیں، پھر دونوں نے چوپڑ سے متعلق چندامور طے کیے۔ راجا سرکپ نے پہلی بازی پر اپنی سلطنت، دوسری بازی پر ساری دولت اور تیسری بازی پر اپنا سردینا طے کیا۔ پہلی دونوں بازیوں میں راجا رسالونے اپنے ہتھیا رادر گھوڑ اہار دیا۔ گھوڑے نے راجا رسالونے اپنے ہتھیا رادر گھوڑ اہار دیا۔ گھوڑ ہے نے راجا رسالونے کہا:

کی سمندر میمیان، داجا کیو مول زر مایا آو تو چڑھو مزی پیٹھ تے کوٹ تدھ کھڑاں ترپا اور دوڑن لکھ کر کروڑ اور دوڑن لکھ کر کروڑ اور دوڑن لکھ کر کروڑ ہے تدھ ، داجا پاسہ کھیڈٹال ، جیب ہتھ تو پا ترجہ: داجاسالبائن نے جھے سوئے کے بھاؤ خریدا، آؤادر میری پیٹھ پرچھلانگ نگا کرچڑھ جاؤ، میں تھیں لاکھوں رکاوڈوں سے پار لے جاؤںگا۔ پر ندول کی پرواز میری دفارکوچھو بھی نہ سکے گی، جا ہے دولا کھ کروڑکوں اڑتے جا کیں۔ راجا! اگر تجھے چو پڑھیانی ہی ہے توائی جیب میں ہاتھ ڈال کردیکھو۔ راجا! اگر تجھے چو پڑھیانی ہی ہے توائی جیب میں ہاتھ ڈال کردیکھو۔

دراصل راجاسرکپ کی جیب میں اس کا چوہا تھا جوراجا رسالو کی نظر بچا کر چوپڑ کی سٹیاں آ کے بیجھے کر دیتا تھا۔ راجاسرکپ نے شبہ کرتے ہوئے رسالوے کہا تیرا گھوڑا شاید تھے مشورے دے رہا ہے بچرسرکپ نے خادموں کو تھم دیا کہ گھوڑا وہاں سے لے جا کیں۔ گھوڑے نے بیسنا تو رو پڑااور بولا۔

نہ رو راجا بھولیا! نہ میں چرسال کہا نہ میں ٹرسال راہ دہنا ہتھ اٹھا کے جیب دنے وج پا رّجہ: اے بھولے راجا! شدرویس تیرے فراق میں نہتو گھاس کھاؤں گا نہ ایک قدم آ کے چلوں گا مگرتو اپنادایاں ہاتھ اٹھا کراپی جیب میں ڈال۔

تبداجارسالو بحدگیا کہ گھوڑا کیا کہنا چاہتا ہے۔ اس نے دائیں طرف سے اپنی جیب
سے اپنی بلی نکال لی جس نے چوہے کو ہراسال کردیا۔ اب راجارسالونے جیتنا شروع کردیا۔ اس
پر راجا سرکپ نے کل کی ستر خوبصورت عورتوں کو تھم دیا کہ وہ راجا رسالو کے سامنے کھڑی
ہوجا کیں۔ راجا سرکپ کا خیال تھا کہ راجا رسالو کی توجہ 'بازی سے ہٹ جائے گی اور عورتوں کی
طرف میڈول ہوجائے گی اور راجا سرکپ آخری بازی جیت جائے گا مگر راجا رسالو نے ان
عورتوں کی طرف آئے گھاٹھا کر بھی نہویکھا۔ راجارسالونے اپنابلی کا بچہ چھوڑا جو کھڑی میں بیٹے گیا اور
چورتوں کی طرف آئے کی جرائت نہ ہوئی۔

يو ۽ نے كما:

وطل دے پانسہ وطویں اسے بستا لوک سرال دھڑال بین بازیال جیڑا سرکپ کہوے سو ہو ترجمہ: اے لڑھکنے والے پانے! یہاں تو خوش قسمت انسان ہے اگر چہ بازی سر دھڑکی ہے کین جیسارا جاسر کپ چاہے گاویا ہی ہوگا۔

اس کے بعدراجارسالوجیتنے نگا۔ پہلے سرکپ سے اس کی سلطنت جیتی، پھردولت جیتی اور آخر کارراجاس کی سلطنت جیتی ، پھردولت جیتی اور آخر کارراجاس کی اپناس بھی ہارگیا۔

راجارسالوکے بارے میں ہندگوزبان کے گیتوں سے عیاں ہے کہ تاریخی طور پر راجا
رسالوکا باب سالبا ہن سرز مین سیالکوٹ سے راولپنڈی تک غیر متناز عطور پر بادشاہ تھا۔ راجارسالو
ہیدائش سے گیارہ برس کی عمر تک تہ خانے میں بندر ہا۔ گیارہ برس کی عمر میں تہ خانے سے نکل کر
راولپنڈی سنگ جانی، فیکسلا، اٹک اور ہزارہ کے خطے میں مختلف مہمات سر کرتا رہا جس میں
فقوصات، عشق وعجت، لوگوں کی دھگیری کے سلسلے میں را کھشسوں سے لڑا ئیاں اور دیوکو گندگر کے

پہاڑ میں قید کرناوغیرہ کارنامے شامل ہیں۔ قینچی

ہزارہ کی خوبصورت وادی کا غان سے متعلق بیرومان' وقینچی' بہت مشہور ہے۔ کہاجاتا ہے کہ وادی کا غان میں ورشی تامی جنگل کی گرانی کے لیے ایک فارسٹ گارڈمتعین تھا۔ فارسٹ گارڈ پڑھا لکھا آ دمی تھا۔ ان پہاڈی علاقوں میں پڑھے لکھے سرکاری طازم کو عام طور پڑشی کہدکر لیکارا جاتا تھا۔ فارسٹ گارڈ کا جنگل کے قریب کی آباد یوں میں آٹا جا نارہتا تھا، چنانچا کی طرح کی یکارا جاتا تھا۔ فارسٹ گارڈ کا جنگل کے قریب کی آباد یوں میں آٹا جا نارہتا تھا، چنانچا کی طرح کی کی آباد یوں میں آٹا جا نارہتا تھا، چنانچا کی طرح کی کی آباد یوں میں آٹا جا تارہتا تھا، چنانچا کی طرح کی کی آباد یوں میں ہوگی گڑیاں جنگ کرنے کے لیے آتے جاتے ہوئے دوشیزہ کو کمشش سے محبت ہوگئے۔ یہ مجبت تیزی سے پروان چڑھنے گئے۔ ووثوں میں چوری چھے جنگل کے سرسز جھنڈوں میں راز و نیاز ہونے لگا۔ کئے تنہائی دودل یک جا دھڑ کئے گئے۔

مشک اور عشق چھپائے نہیں جا سکتے۔ چنانچہ عبت کی بیہ نوشبو بہت تیزی سے پورے جنگل میں پھیل گئی، پھرعشق کی اس خوشبو نے جنگل سے نکل کرار دگر دکی آباد یوں کو بھی محیط کرلیا۔
ایسے حالات میں سان کا جوقد یم زمانے سے روبیہ چلا آرہا ہے، یہاں بھی برتا گیا دو محبت کرنے والوں کی ملا قاتوں پر پہرے بیٹھ گئے۔ان کی گرائی ہونے گئی لیکن محبت کے منہ زور جذبوں کے آگون بند باندھ سکتا ہے، یہ سیلاب ہرشے کوش وخوشاک کی طرح بہالے جاتا ہے چنانچ شکی کی محبت میں ڈوبی ہوئی وئی نیکو گئی حل کی ایس کو نیزہ کی نہ کی کو وہاں سے محبت میں ڈوبی ہوئی دوشیزہ کی نہ کی طرح اپنی بدنای کوختم کرنے کے لیے منٹی کو وہاں سے تبدیل کروادیا۔
دوشیزہ کے والدین اور اقربانے اپنی بدنای کوختم کرنے کے لیے منٹی کو وہاں سے تبدیل کروادیا۔
تبدیل کروانے کی بھر پور جدو جہدی۔ بالآخر انھوں نے فارسٹ گارڈ کو وہاں سے تبدیل کروادیا۔
فارسٹ گارڈ کے وہاں سے چلے جانے پر دوشیزہ کی دنیا اجڑ گئی۔ وہ سودا نیوں کی طرح درشی کے فارسٹ گارڈ کو وہاں سے بلے جاتا ہے کہا کی اور شمی کی وہاں محبت بھری ملا قاتوں کے بارے میں یاد

جودراصل ہجروفراق سے متعلق آ ہ و بکائھی۔ گیت دوشیر ہ کی زبان سے نگل کر درثی کے جنگل سے نکل کر درثی کے جنگل سے نکل کرسینکڑ وں مربع کلومیٹر میں کچیل گیا اور دوشیز ہ کا در دہزار وں زبانوں میں بولنے لگا۔ جب کہ وہ خود چٹانوں پر بیٹیمی ، بال پھیلائے مدتوں تک منٹی کی واپسی کی راہ تکتی رہ گئی۔

یہ بھی کہاجا تا ہے کہ فارسٹ گارڈ المنٹی اپنی محبوبہ سے ملنے کے لیے واپس آیا وہ پھر سے جنگل میں چوری چھیے ملنے لگے۔اس دوران میں نگرانی کرنے والوں کوشبہ ہو گیا۔انھوں نے منٹی کو پکڑ کے جنگل میں آئے والے راستے پرنا کہ بندی کی اورا یک روز سحری کے وقت انھوں نے منٹی کو پکڑ لیا۔انھوں نے منٹی کو کم اللے۔انھوں نے منٹی کو کم اللے۔انھوں نے منٹی کو کم اللہ اللہ یوں کے وار کر کے قبل کر دیا۔

حتنے منداتی باتیں۔

"وقینی" کے اس لوک رومان کے بارے میں مختلف لوگ مختلف تھا کت بیان کرتے ہیں۔
ہیں۔ آزاد کشمیر کے پچھ صاحب قلم اس واقعے کو آزاد کشمیر کی وادی نیلم سے مغموب کرتے ہیں۔
اصل مسلم بیہ ہے کہ وادی نیلم اور وادی کا غان ایک دوسر ہے کے متوازی ہیں اور ایک پہاڑ انھیں جدا کیے ہوئے ہے۔ دونوں وادیوں کے بسنے والوں کی معاشر ت اور ذبان ایک ہے بلکہ موسم گرما میں دونوں وادیوں کے لینے والوں کی معاشر ت اور ذبان ایک ہے بلکہ موسم گرما میں دونوں وادیوں کے لوگ بالائی چاگا ہوں میں اپنے مال مولیثی اس پہاڑ پرلاتے ہیں اور چند مادو ہیں تیام کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک دوسر سے کے قریب آباد ہوتے ہیں اور مل جل کر رہے مادو ہیں تیام کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک دوسر سے کے قریب آباد ہوتے ہیں اور مل جل کر رہے۔
ہادو ہیں تیام کرتے ہیں۔ اس وقت وہ ایک دوسر سے کے قریب آباد ہوتے ہیں اور مل جل کر رہے۔

کاغان کواس واقع میں فوقیت حاصل ہے کیونکداس گیت میں 'درش کے بن' کاذکر ہے اور درش نامی جنگل وادی کاغان میں ہے۔آ زاد کشمیر کے بعض صاحب قلم نے اس کہانی کے مرکزی کر دار ار ہیروئی کا تعلق نیلم وادی ہے بیان کیا ہے لیکن کی نے اسے کسی گاؤں ہے اور کسی فرزی کر دار ا ہیروئی کا تعلق نیلم وادی ہے بیان کیا ہے لیکن کسی نے اسے کسی گاؤں ہے اور کسی فرزی کے آخری نے کسی اور گاؤں ہے متعلق قرار دیا ہے۔ نصف صدی قبل (۱۹۲۱ء میں) مظفر آباد کے ایک ایڈووکیٹ محمد اکرم نے اس خاتون کو بوے واثوق ہے ''فلاکال'' نامی گاؤں میں زندگی کے آخری دن گرنار تے بیان کیا ہے ور پھر پینیتیں سال بعد راقم نے مظفر آباد میں اس خاتون کے بارے میں دن گرنار تے بیان کیا ہے ور پھر پینیتیں سال بعد راقم نے مظفر آباد میں اس خاتون کے بارے میں

استفساركيا تواكي مختلف گاؤں اور خاتون كاذكركيا كيا-

بعض افراد نے تین پیدا کرنے کے لیے خاتون کا نام بھی'' درشی' بیان کیا، انھیں اس
سے مخالطہ ہوا۔ اگر واقعی درشی اس خاتون ہی کا نام ہے تو کیا وہ گیت
میں اپنے جنگل کا ذکر کرتی رہی ہے' درشی کا بن' نیز اس واقعے سے پہلے اس جنگل کا کیا نام تھا۔
اگر بعد میں یہ جنگل درشی کے نام سے موسوم ہوا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ گیت اس دوشیز و نے نہیں
اگر بعد میں یہ جنگل درشی کے نام سے موسوم ہوا تو اس کا مطلب میہ ہے کہ گیت اس دوشیز و نے نہیں
کے بلکہ عوام نے تخلیق کیے اور اس جنگل کو نام بھی ویا۔

بعض حضرات نے گیت کے چند بندوں کو دوشیزہ کے اپنے تخلیق کر دہ قرار دیا ہے لیکن خروں کی دہ تر اردیا ہے لیکن خروں کی نشاندہ کی کر سکے اور نہ تعداد متعین کر سکے ہیں، بھی نہیں کوئی یقین ہے نہیں کہرسکا کہ دوشیزہ کے ہوئے بندوں کا لہجہ اور زبان کیا تھے۔ مختلف علاقوں میں اس گیت کا لہجہ زبان (الفاظ) اور شیپ کے مصرعے مختلف ہیں۔ شیپ کے مصرعوں کا فرق ملا خطہ ہو:

گلی قینچی ولا دی ول مرا جانؤے رئے کر گل میں آئوے کر گل منتی تے اللہ نبی آئوے ایک اورعلاقے میں ٹیپ کے مصرے اس طرح ہیں:

گلی قینچی دلے دی ول ڈاہڈا ننگ اے گولی ماراں راکھیاں کی اللہ ماڑے سنگ اے ترجمہ: ول کوقینچی گلی، ول بہت تک ہے۔ راکھیوں کو گولی ماروں ، اللہ میرے ساتھ ہے۔ ان مندرجہ بالا دومصر عوں میں لہجہ اورالفاظ پہاڑی علاقے ساتھ ہے۔ ان مندرجہ بالا دومصر عوں میں لہجہ اورالفاظ پہاڑی علاقے

کے ہیں مثلاً ''راکھیاں گ' لینی''راکھیوں کو' اور''ماڑے سنگ' لینی''مرےساتھ''۔

زبان (الفاظ) اور لہج کے معاملے میں یہ بند ملاحظہ ہو:

اُنچا چاڑاں بنگلہ چوفیرے لاواں آلے کے خوالے کے اللہ دے حوالے کی اللہ دے حوالے کی قینی دلے دی دل ڈاہڈا تنگ اے کی قینی دلے دی دل ڈاہڈا تنگ اے فر کیا منٹی تے اللہ نی سنگ اے فر کیا منٹی تے اللہ نی سنگ اے ترجمہ: اونچابنگلہ بناؤں اور چارول طرف کھڑ کیاں لگاؤں اے میرے فرٹی جاؤتم اللہ کے حوالے ہو۔ دل کوئینی گئی ہے اور دل بہت تک ہے منٹی چلا گیا ہے اللہ نی اس کے ساتھ ہیں۔

اس مندرجه بالا بند میں به الفاظ اور لہجه 'فبل ماڑیا منشی' (جاؤ میرے منش) پہاڑی علاقے کی نمائند گی کرتے ہیں۔

قيني كاكاعاني لجد الفاظ متن اورمصرع مختلف مين مثلًا:

گی قینجی غمال کی دل میرو جانے گیو میرو خانے الله میرو جانے گی قینجی غمال کی دل ڈاہڈو تک اے گئی قینجی غمال کی دل ڈاہڈو تک اے گیو میرو خانے میرو جائے گیو میرو خانی الله میرو جائے ترجمہ: عمول کی قینجی گی ہے اور حال میرا دل ہی جانتا ہے۔میرا فنٹی چلا گیا ہے اللہ میرا ہی اس کا حال جانے خمول کی قینجی گی ہے اور میرا دل بہت تک حے میرا فنٹی چلا گیا ہے میرا اللہ بی اس کا حال جانے۔

۲۳۰ کاغانی کیجاورمتن دالی تینجی کے بید دوبند ملاحظہ ہوں:
درشی کا بنال نیج آئی برسات
گیو میرو منشی روؤل دن رات
گلی قینجی غمال کی دل میرو جائے
گلی قینجی غمال کی دل میرو جائے

رجہ: درشی کے جنگل میں برسات آئی ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے اور میں رات دن روتی رہتی ہوں عموں کی قینجی گلی ہے اور میرا حال میرا ہی دل جانتا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے مرااللہ ہی اس کا حال جائے۔

> درشی کا بنال نیج محکمیاں کا جوڑو گیو میرو منشی وکھ عیمیں تعورو گی قینجی عمال کی دل میرو جانے گیو میرو منشی الله میرو جانے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں فاختاؤں کا جوڑا ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے اور یہ دکھ
کوئی تھوڑا نہیں ہے۔ غموں کی تینجی لگی ہے اور میرا حال میرا دل ہی جانتا
ہے۔ میرامنٹی چلا گیا ہے۔ میراللہ ہی اس کا حال جائے۔

کا غانی کہے والی تینجی میں متن مختلف ہے کیکن پورٹ گیت میں شپ کے مصر عول میں منش کے چلے جانے کا ذکر نہیں ہے۔ منش کے چلے جانے کا ذکر ہے۔ گیت کے کی بھی بند میں منش کے چلے جانے کا ذکر ہے۔ گیت کے کی بعد میں میں جار بند قابل توجہ ہیں: قینچی کے کا غان کے علاقے کے ماسوا ویکر علاقوں میں جار بند قابل توجہ ہیں:

درشی دے بنزال نیج لکیاں نے تاراں لوکاں کیتا جلسہ منشی کو مارال گلی قینجی دیلے دی دل میرا جائزیں

ر گیا منتی اللہ نبی آئزیں

رجہ: درش کے جنگل میں تارین گلی ہوئی ہیں ۔لوگوں نے جلہ کیا ہے کہ منٹی کو

ماریں (قبل کریں) ۔قینجی دل کوگلی ہے اور میرا حال میرا دل ہی جانتا

ہے۔منتی چلا گیا ہے اللہ نبی اسے واپس لے آئیں۔

درشی وے بنزان نبی کیا مزیرا

درشی دے بنوال نے پکیا مزرا منشی کو نہ مارو منشی اے میرا گلی قینجی دلے دی دل ڈیڈا تک اے شرکیا منشی نے اللہ نبی سنگ اے فر محلیا منشی نے اللہ نبی سنگ اے

ترجمہ: درشی کے جنگل میں بان پکا ہوا ہے۔ منٹی کو نہ مارونٹی میرا ہے۔ ول کوتینی لگی ہوئی ہے اور میرا دل بہت نگ ہے منٹی چلا گیا ہے ،اللہ نی اس کے ساتھ ہیں۔

درشی دے بنران کی گلدے نے لیلے
منٹی کو ہاریا سرگی دے ویلے
گلی قینچی دیے دی میرا جائزیں

ر گیا منٹی اللہ نی آئزیں

ر گیا منٹی اللہ نی آئزیں

ر جمہ: درشی کے جنگل میں میمنے چررہے ہیں۔ منٹی کوسحری کے وقت تل کیا گیا۔
دل کونیجی کاٹ رہی ہے، میرا حال میرا دل ہی جانتا ہے۔ منٹی چلا گیا ہے،
دل کونیجی کاٹ رہی ہے، میرا حال میرا دل ہی جانتا ہے۔ منٹی چلا گیا ہے،
دل کونیجی کاٹ رہی ہے، میرا حال میرا دل ہی جانتا ہے۔ منٹی چلا گیا ہے،

ورشی و بنران کی پکیاں نے ہاڑیاں

منٹی کو ماریا نال کلہاڑیاں

گلی قینچی و لے دی ول میرا جانویں

رگیا منٹی اللہ نی آنویں

ترجمہ: ورشی کے جنگل میں خوبانیاں کی ہوئی ہیں۔ منٹی کو کلہاڑیوں کے ساتھ قل کی ہوئی ہیں۔ منٹی کو کلہاڑیوں کے ساتھ قل کیا گیا۔ ول کونینجی نے کاٹ دیا ہے۔ میرا حال میرا دل ہی جانتا ہے۔ منٹی

جلاكيا إلله في اعدالي في ألم من ا

گیت کے ان چار بندوں ہیں منٹی کے آل کا ذکر ہے لیکن یہ بندگیت کے متن سے لگا نہیں کھاتے ۔ مثلاً پہلے دومھرعوں ہیں کہاجا تا ہے کہ لوگوں نے منٹی کوئل کرنے کا منصوبہ بنایا، کین شہیں کھاتے ۔ مثلاً پہلے دومھرع کہتے ہیں کہ دوشیزہ نے کہا کہ شی کو میس کے ہتے ہیں کہ دوشیزہ نے کہا کہ شی کو مت یارو آئل کروخشی میرا ہے اور شیب کے مھرع کہتے ہیں کہ ششی چلا گیا ہے۔ ایک اور بند جس کہاجا تا ہے کہ ششی کو محری کے وقت قبل کیا گیا اور شیپ کے مھرع کہتے ہیں کہ ششی چلا گیا ایک اور بند جس بند میں کہا گیا ایک اور بند جس بند میں کہا گیا ہے۔ ایک طرح ان مھرعوں اور شیب کے مھرع کہتے ہیں کہ ششی والگیا ایک اور بند جس بند میں کہا گیا ہے۔ اس طرح ان مھرعوں اور شیب کے مھرعوں میں تضادموجود ہے۔

ندگورہ بالا بندوں میں ہے ایک بندووشیزہ کی زبان سے ادا ہوا ہے۔ ''مثی کو ضاروشی کے میرا''۔ یہ بند اور دومرے تین ندکورہ بند اگر دوشیزہ کی تخلیق ہیں تو پھر گیت کے بقیدتمام بند دوشیزہ سے تعلق نہیں رکھتے کیونکہ ندکورہ چار بند بقیہ تمام بندوں کے متن کی نفی کرتے ہیں۔ پھر تو دوشیزہ کے یاس آ دو بکا کے لیے صرف چار بندر ہتے ہیں بقیہ بند غیر متعلق ہوجاتے ہیں۔

اس لوک کہانی میں دوئی کر دار ہیں ایک کہانی کی ہیروئن یا مرکزی کر داراور دوسر امنتی۔
مقام
مثی کے بارے میں کہانی میں یا گیت (قینچی) میں کوئی ذکر نہیں کہ اس کا تعلق کس علاقے ، مقام
سے تھا۔ خشی کا تعارف مختلف لوگوں نے مختلف حوالوں سے کرایا ہے مثلاً خشی کوفا رسٹ گارڈ قر اردیا

گیا ہے اور وہ ورشی نامی جنگل کی نگرانی پر متعین تھا۔ بعض لوگوں نے منشی کو جنگل کا پٹواری قرار دیا ہے، بعض حضرات کے مطابق منشی کو جنگل میں لکڑ ( ٹمبر ) کے حساب کتاب پر مامور کیا گیا تھا۔اس آخری تعارف کی بنا پرشاید گیت کے ایک بند کامصر عہہے:

فر گیا منتی تے رہیاں کتاباں اس مصرعے سے تاثر اخذ کیا گیا ہے کہ وہ جنگل کی کٹڑ کا حساب کتاب کرتا تھا۔

مريال

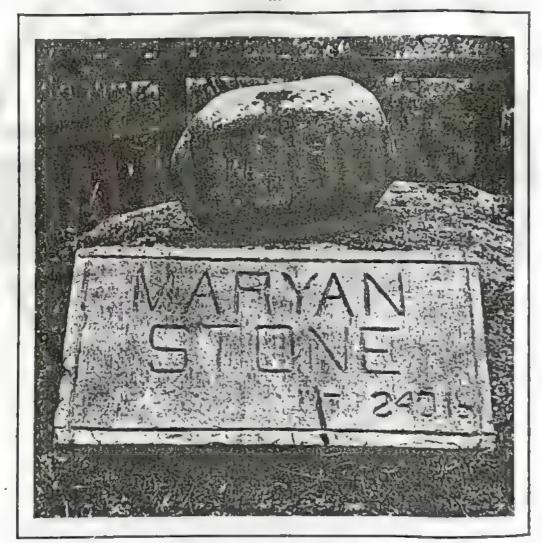

بالا کوٹ ریسٹ ہاؤس کے حمن میں ایک چبوترے پر رکھا ہوا یہ ۲۴۰ پونڈ ( تقریباً پونڈ نے تین من ) وزنی پھر مریاں (مقامی کہیج میں اس کا نام مریاں کیا جاتا تھا جبکہ اس کا اصل نام مریم تھا) کی کہانی کوزندہ ریکھے ہوئے ہے۔

وادئ کاغان کی حسین وجمیل دوشیزه مریاں کوقدرت نے حسن وجمال بھر بورشاب کے ساتھ بے پناہ توت اورتو انائی ہے بھی نوازاتھا۔ مریاں ایک دن دریائے کنہار کے قریب جشے سے پانی بحر کرلانے گئی۔اس دوران میں اے دریا میں پڑا ہوا گول مٹول سابھرنظر آیا۔اے بول محسوس ہوا کہ بینوی شکل کا یہ پھر کسی نے بڑی محنت اور خوبصورتی ہے تراشا ہے۔ مریاں کو یہ پھر بہت اچھالگا۔اس نے اے دریا ہے تکال کراپٹی ایک شیلی پردھ لیا اور دوسری تھیلی پر پانی کا بھرا گھڑا اٹھا کر گھر آئی۔گھر کے اندرجانے سے پہلے مریاں نے وہ پھر گھر کے باہرر کھ دیا۔

مریاں کووہ پھراتنا پندآیا کہ وہ جب بھی گھرے باہر کی کام سے نگلی تواسے اپنی تھیلی پررکھ لیتی۔ مریاں کی بیا ٹھکیلیاں جاری رہیں اور بات دور دور تک پھیل گئ۔ مریاں جب پھر لیے گھر والیس آتی تو اسے گھر سے باہر چھوڑ دیتی۔ نوجوان اسے اٹھانے کی کوشش کرتے لیکن تقریبا تین من وزن کے پھر کو اٹھا نہ سکتے۔ مریاں چور نظروں سے اِن کی اُن کوششوں کو دیکھتی رہتی اور اان کی ٹاکائی پراس کے ہوٹوں پر بہت دھیمی کی مسکرا ہے تھوڑ کی کہ دیر کے لیے پھیل کر معدوم ہوجواتی۔

مریاں جوان تھی۔اس کے والدین کواس کی شادی کی فکر دامٹکیر ہوئی۔ حسن تو قدرت نے اے بی بھر کرود بعت کیا تھا۔ مریاں کے لیے دشتہ آنے لگے۔ اچا تک مریاں کوخیال آیا کہ اس کا شریک حیات اتنا طاقتور تو ہو کہ اس بھر کواٹھا سکے۔ چنانچہ اب کے دشتہ آنے پر والدین سے صاف صاف کہ دیا کہ صرف اس نوجوان سے شادی کرے گی جوبیہ پھر اٹھا سکے۔

مریاں کی پیشرط دور دورتک پھیل گئے۔ صرف گاؤں کے مٹیلے نوجوان اور مریاں کے طلب گاری نہیں بلکہ دوسری آباد یوں سے بھی نوجوان قسمت آزمائی کرنے کے لیے آنے لگے۔ اس پھر کو دکھ کے کو دقت آتا اس پھر کو دکھ کے دومالم خیال میں اے انگیوں میں اٹھا لیتے تھے لیکن جب پھر اٹھانے کا وقت آتا تا جہ جواب دیتی نوجوان اپنی کوششیں کرتے اور ناکام ہوتے رہے۔ یوں محسوں ہونے لگا کہ شاید کو فی نوجوان اپنی کوششیں کرتے اور ناکام ہوتے رہے۔ یوں محسوں ہونے لگا کہ شاید کو فی نوجوان اپنی کوششیں کرتے اور ناکام ہوتے رہے۔ یوں محسوں ہونے لگا کہ شاید کو فی نوجوان اپنی کوششیں کرتے اور ناکام ہوتے رہے۔ یوں محسوں ہونے لگا کہ

حالات کے تحت مریاں کے والدین کو خیال ہوا کہ ہیں ان کی بیٹی کی زندگی یہ جوا کھیلتے کہتے نہ ختم ہوجائے چنا نچھانھوں نے مریاں کواس شرط کے ختم کرنے کے لیے کہا۔ مریاں نے کہا کہ اب اس کے لیے مکن نہیں کہ وہ اپنی شرط ختم کردے۔ بات بہت آ گے تک بڑھ چکی ہے، شرط ختم کے والدین نے ختم کی جورا مریاں کے والدین نے خاموثی اختیار کرلی۔ خاموثی اختیار کرلی۔

پھرے کھیلنے والی مریاں آخر گوشت پوست کی بنی ہوئی تھی۔ پھر میں بھی جو تک لگ جاتی ہے مریاں کے سینے میں تو گوشت پوست کا دل تھا۔ ایک عورت کا دل جوشنرا دکود کھے کرتیزی جاتی ہے دھڑ کئے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل میں شنزاد کے لیے محبت کے جذبے تھا تھیں مارنے لگے، لیکن وہ اپنی شرط ہے مجبورتھی ،اس کے دل میں بیآ رزوئیں شدت ہے انگڑائیاں لینے مارٹ کے الگیس کے شنزادوہ پھرا تھا لے اور سرخرد ہوجائے۔

ایک دن انبوہ تھا۔ کچھ نے نوجوان پھر اٹھانے کے لیے آئے۔ اپنی اپنی کوشش کرکے تاکام ہوتے رہے۔ اچا تک شنزاد نے پھر اٹھانے کا فیصلہ کرلیا اور مجمع کے سامنے آگھڑا ہوا۔ مریاں شنزاد کے اس فیصلے پر بہت متانت سے حالات دیکھتی رہی اور دل کی ہر دھڑ کن شنزاد کی کامیا بی کے لیے دعا تمیں مائلے گئی۔

شنراد نے پھرکو بکڑا، اس کے وزن کا اندازہ کیا اور پھر پھرکو سینے تک اٹھائے گیا۔ جوم میں سے بعض لوگوں کے منہ سے تحسین و آفرین کے نعر سے بلند ہوئے۔ مریاں کے دل ک دھڑکنیں تیز تر ہوگئیں، لیکن پھر سینے سے او پر نہ جاسکا اور دھڑام سے زمین پرآگرا....گویامریاں کادل پھر کے بنچے دب گیا، ہر طرف خاموثی چھاگئی....مریاں کو ای رات بخار ہوا اور پھر بھی وہ بستر سے ندائھ سکی۔ آج بھی وہ پھر منتظر ہے کہ کوئی آئے اور مریاں کادل جیت لے۔

محمودشاه

برطانوی دور حکومت تھا۔ معاشی حالات کی باگ ہندوساہ وکاروں کے ہاتھ میں اور
سیاسی افتدار کی باگ انگریز بہاور کے ہاتھ میں تھی۔ مسلمانوں کی مجموعی حالت قابل زار تھی۔
حیاس دل اس صورت حال پر کڑھتے تھے اور بعض ضبط کا یاراندر کھتے ہوئے مملی قدم بھی اٹھا لیے
سے۔ایساعملی قدم اٹھا لینے والے حریت پہنداورائگریز سرکار کی لغت میں تاج برطانیہ کے باغی
کہلائے جاتے ہیں۔

انہ وہ شہرے مغرب کی جانب آٹھ دن کلومبٹر کے فاصلے پر''ڈوگہ'' نام کے ایک چھوٹے ہے گاؤں میں ایک حساس دل رکھنے والی شخصیت سید محمود شاہ کی تھی ۔سید محمود شاہ و کی سید محمود شاہ و کی ۔سید محمود شاہ و کی ۔سید محمود شاہ و کی ۔سید محمود شاہ وکاروں کی تجوریاں بھری ہوئی تھیں جبکہ فاقد مست غریب مسلمان ان کے قرضوں اور سود کے بو جھ کے تلے دب ہوئے تھے۔ان کی مالی حالت بہت دگر گول تھی۔ ہند و بنیوں نے اخیس ایسے جال میں جکڑر کھا تھا کہ وہ غریب نہ بی سکتے تھے، نہ مرسکتے تھے۔

مسلمانوں کی اس حالت زار پرمحود شاہ کا دل خون ہوتا رہا، اور صبر کا بیانہ چھلک گیا۔ محمود شاہ نے ایسے مقروض کی ایسے مقروض کے خلاف کا رروائی شروع کر دی جنھوں نے ایسے مقروض غریبوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ اے اقد ام ے ہندوسا ہو کا رون نے سر کا رور بار میں واویلا علی اید چنا نچیمود شاہ ڈاکو، لئیرا اور تا پیندیدہ شخصیت قرار پایا اور اس کی گرفتاری کے احکام جارگ ہوگئے۔

مرکار کے اس اقدام ہے محمود شاہ کے دل میں جلن سواہو گئ اور جب او کھلی میں سرویا تو پھر موسلوں کا کیا ڈر کے مصدات اس نے اپنی کارروائیاں مزید تیز کردیں۔ گرفتاری کے احکامات کے باعث اب محمود شاہ کا ٹھکا نہ جنگل اور عار ہوگئے۔ ہرگز رتے دن غریبوں کی نظر میں محمود شاہ کا درجہ بلند ہوتا گیا۔ اب وہ ان کا ہمروین گیا۔ لوگ جنگلوں پہاڑوں میں اسے ڈھونڈتے پھرتے اور ای سے مل کراپی پریشانی دور کرانے کی کوشش کرتے محمود شاہ کا نام اب سا ہو کاروں کے لیے موت کا درجہ رکھتا تھا۔محود شاہ سائل کے ہاتھ ہی ساہو کارتک پیغام بھیج دیتا تھا جس کی تعیل ساہوکار کے لیے ناگز برہوتی۔

محمود شاہ ڈاکو، لٹیرا وغیرہ اور معلوم نہیں کس کس نام سے سرکار دربار میں یاد کیا جاتا تھا۔ لیکن محمود شاہ وقت بے وقت سنر کرنے والے عزت دار، سادات، سفید پوش اور علم دوست لوگوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا اور بعض اوقات اضیں منزل تک پہنچا کرآتا۔ ندکور ہوا کہ اب محمود شاہ کا ٹھکانہ پہاڑوں کے غاروں اور جنگل تھے، اس لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے وہ بھی کبھار گھر جاتا لیکن وہ اپنا پروگرام کسی کونہیں بتاتا تھا حتیٰ کہ گھر والوں کو بھی نہیں کہ وہ آئندہ کے آئے گا۔

محمود شاہ کی آ مدور فت جانے کے لیے سرکارنے مخرمقرر کیے ہوئے تھے لیکن محمود شاہ تو چھلا وہ تھا، آج یہاں کل وہاں .....ا تفاق سے محمود شاہ نے کسی ضرورت کے تحت گھر پیغام بھیجا کہ وہ پرسوں رات گھر آئے گا۔ پیغام مخبر کے کان تک بھی بہتے گیا اور خفیہ طور پرمحمود شاہ کے پروگرام سے سرکار کومطلع کر دیا گیا۔

ایب آبادیس تو فرجی چھاؤنی تھی کیان شال کی طرف برطانوی عمل داری کی صدود کی محدود کی گئے ہے۔ مجبر کی گئے اوگ کے تھے۔ مجبر کی اطلاع پرایک دن پہلے ہی بارڈر کی بھاری نفری اوگ کے قلعے سے روانہ کردی گئی۔ نفری کی تعداد کے بارے میں دوآ راہیں۔ ایک سے کہا کی سوا کی افراداوردوسری سے کہا کی سوا کتا ایس جوان اس مہم کوسر کرنے کے لیے اوگ سے روانہ کیے گئے۔ اس نفری کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا گیا اورڈوگ کی طرف مختلف دستوں میں تقسیم کیا گیا اورڈوگ کی طرف مختلف دستوں میں تقسیم کیا گیا اورڈوگ دستوں میں تعداد کی مطرف سے دوانہ ہونے والا کی طرف مختلف دستوں نے میں مانسم و سے دوانہ ہوئے والا کی طرف میں کی بھاڑی کی طرف سے بردھا۔

محمود شاہ بے خبر ہوکرا پے پروگرام کے مطابق رات گھر پہنچا ..... بار ڈرنے اپی حکمت عملی کے مطابق ڈوگہ کا پورا گاؤں اورمحمود شاہ کا گھر اپنے محاصرے میں لے لیا۔اس دوران میں محمود شاہ کو معلوم ہوا کہ وہ اب اپنے گھر میں گھیر لیا گیا ہے۔ کہیں سے نگل جانے کی راہ بیس تھی۔ بھاری نفری کے باعث محاصرہ بہت کڑا تھا۔ بالآخر محمود شاہ اپنا اسلحہ لے کر جھت پر چڑھ گیا تا کہ مار بیٹ کرتے ہوئے اپنے لیے راستہ نکال سکے محمود شاہ کے جھت پر چڑھ جانے کے بعد گولیوں کی بوجھاڑ شروع ہوگئی محمود شاہ بھی جوانی کارروائی کرتارہا۔

رات بھر آئن و آئش کی بارش ہوتی رہی۔ محمود شاہ کے جسم کا ہر حصہ گولیوں سے جھلی تھا۔ ذیادہ خون بہہ جانے اور ذخوں کی تاب ندلاتے ہوئے شاید شیح فجر کے وقت محمود شاہ نے جان جان آفریں کے بیرد کی۔ اس کے باوجود سورج طلوع ہونے کے بعد بھی دیر تک بارڈر پولیس والے گولیاں برساتے رہے خوف کے مارے جھت پرکوئی نہیں پڑھتا تھا۔ کہا جا تا ہے کہ چاشت کے وقت بارڈر پولیس کے افسران اورا گریز ایس ٹی آیا۔ اس نے محمود شاہ کے جم کی کا ٹھ، چبرے یے وقت بارڈر پولیس کے افسران اورا گریز ایس ٹی آیا۔ اس نے محمود شاہ کے جم کی کا ٹھ، چبرے یہ جھا ہوا دید بداور وعب دیکھ کرکھا'' یہ شیر تو صرف زندہ پکڑنے کے قابل تھا''۔

محمود شاہ کی شہادت کے بعد برسوں تک ہزارہ کے اکثر گاؤں ہیں اس کی بہادری اور جوان مردی کے گیت ، جار بیتے گائے جاتے رہے۔ ہندکو شاعروں نے بھی اس کے بارے ہیں جار بیتے لکھے اور لوک جار بیتے بھی مشہور ہوئے۔مشہور لوک جار بیتے کامطلع تھا۔' انھال مخبرال تا نہ کریں اعتبار اوبا جی' (اے سیدال مخبرول پر بھی اعتبار نہ کرنا)۔

۲\_(ب) ضرب الامثال ، تلمیحات ، محاورات ، تشبیهات واستعارے
کی بھی ذبان کی ضرب الامثال ، تلمیحات ، محاوارت ، تشبیهات اوراستعارے اس
زبان کا زیور ہوتے ہیں اورلوک اوب کے مرہون منت ہوتے ہیں۔ ان کی مختفر وضاحت ضرور کی
محسوں ہور ہی تقی جو یول ہے:

ضرب المثل معنی میں کہاوت، مثال کے طور پر بیان کرنا، ضرب المثل ہونا لیعنی شہرت پاتا، کہاوت کی طرح مشہور ہونا۔ انسانی زندگی میں جب کوئی واقعہ بار بارتجرے میں آئے اور اس کی حقیقت ہے ہمیں واقعیت ہوجائے تو اہل زبان ان مشاہدات اور تجربات کا

نچوڑ دوچارلفظوں میں بیان کر دیتے ہیں۔ یہ چندالفاظ یا جملہ اپنے لفظی معنوں سے ہٹ کر مختلف معنوں سے ہٹ کر مختلف معنی ادا کرتا ہے، اور وہ جملہ ضرب المثل کہلاتا ہے جوعرصہ دراز ہے کسی خاص موقع پر استعال ہوتا ہے۔

تاريح

جب انسانی عقل کی ترتی کے ساتھ ساتھ زبان بھی ترتی کی بلندی پر پہنے جاتی ہے تو کسی علی مسئلے یا اصول کو بار بار و ہرانے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ای طرح کسی واقعے یا طویل تھے کہانی کو بار بار مفصل بیان کرنا پڑتا ہے جس سے بہت ساوقت ضائع ہوتا ہے۔ وقت بچانے کے لیے کہوا ہے خاص الفاظ وضع کر لیے جاتے ہیں جن سے اشارہ وہ وواقعہ مراد ہوتا ہے ایسے الفاظ ہیں۔

کہلاتے ہیں۔

محاوره

دویا دو سے زیادہ الفاظ کے مرکب کو جب وہ اپنے لغوی معنی کی بجائے مجازی معنوں میں استعال ہوں اور اہل زبان کے روز مرہ کے بھی مطابق ہوں، کومحاورہ کہاجا تاہے۔

استعاره

استعارہ کی لفظ کو اصل معنی کی بجائے کسی اور معنی میں استعال کرنا جبکہ ان دونوں معنی (اصلی اور مرادی) میں تشبیہ کا تعلق ہو جیسے کی حسین شخص کو بیٹے دیکھ کر کہیں کہ گلاب کا پھول کھلا ہوا ہے۔

ضرب الامثال ، تلمیحات ، محاورات ، تشبیهات اوراستعارے زبان کوسجاتے ، سنوارتے ، کھارتے اورحسین وجمیل بناتے ہیں۔ بیزبان میں ایمائیت ، ایجاز واختصار پیدا کرتے ہیں۔ زبان کوفصاحت اور بلاغت بخشے ہیں اورا فہام وتغییم کوئینی بناتے ہیں۔ تلمیحات وضرب الامثال اخلاتی اقدار اورا صلاحی پہلوؤں کو بہت خوبصورتی سے اجا گر کرتے ہیں اورا ثرپذیری کو

برهاتے ہیں۔

جس قدر کوئی زبان ضرب الامثال ، تلمیحات اور محاورات وغیرہ کے نقطۂ نظر سے
ہا ثروت ہوتی ہے۔ اس کے پیرا میہ ہائے بیان اور اسالیب اچھوتے ، دکش اور حسین ہوتے ہیں۔
روز مرہ زندگی میں عوام جس قدر زیادہ امثال اور محاورات برتے ہیں ، زبان اور لوک ادب کے
زندہ ہونے کا جُوت ملتا ہے۔

ہندگوایک قدیم زبان ہے۔اس کا ثقافتی اور تہذیبی ورشصد یوں پرمحیط ہے۔ چٹانچاس کالوک ادب بھی بہت باٹروت ہے۔اس زبان کالوک ادب سینکڑوں نہیں ہزاروں ضرب الامثال، محاورات، تشبیہات اور تلمیحات اینے وامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔

ہندکوکالوک ادب، زندہ زبان کالوک ادب ہے۔ اس کی ضرب الامثال ، محاورات اور تشبیبات روز مرہ زندگی میں ای روانی سے استعال ہور ہی ہیں جیسے چند بچھلی صدیوں میں استعال ہور ہی تھیں۔

بعض اصحاب نے بیجیلی نصف صدی میں ہند کو زبان میں تھوڑ ابہت لکھنا شروع کیا تو انھیں یہ مغالطہ ہوگیا کہ ان ہے پہلے ہند کو میں ضرب الامثال ، محاورات، تشبیبات ، تلمیحات، بچھارتوں اور استعاروں کا وجود ہی نہیں تھا اور انھوں نے ہی ہند کو کو بیاعز از بخشا۔

دیہات کے رہے والے، جو کسی زبان کے امین ہوتے ہیں۔ ایک صدی پہلے بھی بڑی روانی اور سادگی سے ان ضرب الامثال کواپئی گفتگو میں استعال کرتے تھے اور آج بھی اپنے بیان کو مؤثر بنانے کے لیے انھیں استعال کرتے ہیں۔

ضرب الامثال انسانی تهذیب اوراجهٔ ای حکمت ودانش کے نجوڑ پرمعرض وجود میں آتی جی اس لیے اکثر زبانوں میں ان کی تھوڑی بہت تعداد آپس میں مناسبت رکھتی ہے۔ فاری اور اُردوکی بہت می صرب الامثال اور ہند کو ضرب الامثال ایک دوسرے کا ترجمہ محسوں ہوتی ہیں۔ مہوتے کے طور پرالی چند شرب الامثال ورج ذیل ہیں:

گڑے مرے توز ہر کیول دیج ☆ آئے بیں تمک اون کے مندمیل زمیرہ 公 أسان كالمحوكامنه ير ☆ ہلدی کی گرہ ہے بنساری بن بیٹا 公 ایک ایک اور دو گیاره ¥ 🖈 کو کلے کی دلالی میں منہ کالا جتنا گر ڈالیں کے پیٹھا ہوگا دودھ کا دودھ یانی کا یانی 公 الله محم كران تاوان تواسول ير کاٹھ کی ہنڈیاایک ہی بارچڑھتی ہے ☆ جاه كن را جا درجش ☆ يانچوںانگلياں تھی بیں 公 يانچوں انگلياں برابرنبيں ہوتيں ☆ چورچوری ہے جائے ہیر پھیری نے نہ جائے 公 خدا منج كوناخن شدے 公 دوملاؤل بيس مرغى حرام 女 محمر كى مرغى دال براير 公 دودھ کا جلاحیماحیو بھی مجھونک بھونک کر بیتا ہے 公 ملا کی دوز مسجد تک 公 سانھے کی ہنڈیا چوراہے میں پھوٹی ہے وغیرہ ☆

مندرجہ بالا کیفیت صرف فاری اور اُردو سے متعلق نہیں، ہندکو کے علاقے کے اردگرد بولی جانے والی زبانوں پشتو، پنجابی، کشمیری، کوہستانی اور شنا وغیرہ کی بھی کئی ضرب الامثال ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں مثلاً شناکی بیضرب الامثال ہندکو میں بھی ہو بہوموجود ہیں:

🖈 د مد ل گال دی ات مجی چنگی

الم عربيال دوز عد كے تے ديما ال عيد عمو كے

🖈 يتيم روززان دےعادي موندين

الى تەرەزى نىڭى تەرەزە

🖈 آسان تاتھوکيا منه تاوغيره

ہندکو کی ضرب الامثال محاورات اور تلمیحات

. 🖒 اونٹ نہ کدے بورے کدے

ترجمه: وزن زياده ديكي كراونث نبيس الحِطاليكن بور عاجِط\_

اس ضرب المثل كا مطلب بيہ كه كوئى متعلقہ انسان تواس بات كومسون نہيں كرر ہائيكن كوئى و و مرافر دخواہ نخواہ غير ضرورى طور پراس بات كا احساس ولا رہا ہے۔ ایسے موقع پر بیضرب المثل كهي جاتى ہے كہ اونٹ تو وزن نہيں محسوس كررہ اور بورے وزن محسوس كرتے ہوئے شكايت كررہ ہيں۔ پيضرب المثل عام طور پر وہى لوگ استعال كرتے ہيں جوزبان ميں مہارت د كھتے ہيں۔

رْجه: حسى چز بالخصوص كى پھل تك باتھ نہ پنج سكے تواسے "تھو" كر وا كهدديا

-2-6

بیضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے کہ ایک مخص کی چیز کے حاصل کرنے کی خواہش رکھتا ہے لیک استعال ہوتی ہے کہ ایک مختا ہے لیک اس ماصل نہیں کرسکتا تو اس چیز میں خرابیاں بیان کرنے لگتا ہے۔ اس

ضرب المثل میں لومڑی اور انگوروں کی کہانی کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بیل کے ساتھ لٹکتے ہوئے انگورد کھے کرلومڑی کے منہ میں پانی بھر آیا اوروہ بہت کوشش کرتی اور چھلانگیں لگاتی رہی کہ سچھے تک پہنچ سکے لیکن ناکام ہوگی۔ تو بیہ کہہ کرچل پڑی کہ ''انگور کھٹے ہیں'' یعنی بیضرب المثل اس شخص کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جوکس چیز کے حصول میں ناکام ہوکرا سے ناکارہ تھمرائے۔

الم محرويال بمارت نكليا جوم

ترجمه باز كلودااور جو بانكلا

کی بہت بڑی امیدے کام کیاجائے اور محنت مشقت کا بتیجہ صفر نکلے تو بیضرب المثل استعال ہوتی ہے۔اس کی ہم معنی ضرب المثل فاری میں ''کوہ کندن وکاہ برآ وردن' ہے جو ہند کوکی ضرب اکمثل کا ہو بہوتر جمہہے۔

🖈 🗀 ككرند بوليا/ موياتے لوبي شهوي

ترجمه: سحر کے دفت مرغ نہیں بولے گایام غنہیں ہوگا تو سحر بی نہیں ہوگی۔

یہ اشارہ اس مرغ کی طرف ہے جو یہ بھتا ہو کہ وہ اذان نہیں دے گا تو سح نہیں ہوگی، روشی نہیں ہوگ۔ بیضرب المثل اس شخص کے بارے میں استعال ہوتی ہے جوایئے بارے میں خوش فہیوں کا شکار ہوتا ہے۔ اُردو میں اس کی ہم معنی ضرب المثل 'اپنے منہ میاں مشو'' ہے۔

النگی ہے رک دم بار ہاں سال نگی ہے رکھوتے فروی ڈنگی دی ڈنگی

ترجمہ: کتے کی دم کی سید حی تکی میں بارہ سال تک رکھی جائے تو اس کے بعد تکالو تو پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔

یاوگوں کا مشاہدہ یا تجربہ ہے کہ کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے۔ کہاوت ہے کہ کمی شخص نے کتے کی دم ٹیڑھی رہتی ہے۔ کہاوت ہے کہ کمی شخص کے کتے کی دم کو مدت تک نکلی میں رکھالیکن وہ پھر بھی ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہی۔ بیضرب المثل اس شخص کے بارے میں استعمال ہوتی ہے کہ اس کی اصلاح کی بار بارکوشش کی جائے لیکن وہ پھر بھی نہ مدھرے۔ بیشرب المثل اُردو میں بعینہ موجود ہے کو یا ہندکواُردو کا ایک دوسرے کا ترجمہ ہے۔

المران واستال بيال ويهو

ترجمه: زورآ ورلوگوں کا سوسات بیسوں (ایک سوچالیس) کا ہوتا ہے۔

ر منرب المثل ان لوگوں کے بارے میں ہے جو طاقتور ہیں اور اپنی ہر بات منوا کتے ہیں۔ اس ہے ہم بلہ ضرب المثل اُردو میں''جس کی لاٹھی اس کی بھیٹس'' ہے۔

المرادا پيرلومكا

رّجمہ: محرکا پرکم مرتبہ مجماعاتا ہے۔

اسے ہم معنی ضرب المثل أردو میں و گھر كی مرغی دال برابر ' ہے۔ لیعنی جو چیز مفت مل رہی ہو يا كم قیمت برمل رہی ہو يا جس كے ليے زيادہ تر دونه كرنا پڑے اے زيادہ قدر ہے ہيں و يكھاجا تا۔

است کیر ڈیٹو بھی رکھدی اے

ترجمه: دُائن بھی سات گھروں کے ساتھ رکھ رکھاؤر کھتی ہے۔

بیضرب المثل کی ایسے آ دمی کونفیحت دلانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو ہرایک سے بگاڑ پیدا کر لیتا ہو۔ اسے جتایا جاتا ہے کہ برے سے برے آ دمی بھی چندا فراد کے ساتھ بنائے رکھتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اس کے کام آ کیں۔

ا بڑیں کہرلگ لک کوڑا دوئے دے کہر بہاری

ترجمہ: اپنے گر میں کوڑے کرکٹ کا انبار ہو ( کمرکمرتک کوڑا ہو) اور دوسرے کے گھر صفائی کے لیے جماڑ ولے کرجا پہنچ۔

میضرب المثل ایسے لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے استعمال کی جاتی ہے جنھیں اپنی کوتا ہموں کاعلم نہ ہو اور دوسرے کی خامیاں نکالنے میں لگے رہیں۔ اُردو میں اسی مفہوم کی ضرب المثل ہے" دیگرال رافعیحت خودمیال فضیحت"۔

## ☆ چرچارناں(بادل چرانا)

یہ محادرہ ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتا ہے جوجعوٹ کا طومار لگا کر جھوٹ کے بادل بنا کرسچائی کو چھپالیتے ہیں۔

امرے دو کھڑنئے تیہو دانال مکھڑیں

ترجمه: مال روكلي روني كها كرمرر بي مواور بيني كانام ملهني \_

ميضرب المثل فارى كى اس ضرب المثل كے مصداق ہے كە" نہادند نام زنگى كا فور" \_

🖈 مجرا کونه ماراس دی کئی کومار

ترجمه: محركونه مارواس كى جينس كى چى كو مارو ـ

یے ضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جواپی بعض چیزوں/ متاع کواپی زندگی سے بھی زیادہ فیتی رکھتے ہیں گجر مال مولیثی کے معاملے میں بہت حماس ہوتے ہیں۔

🖈 رونديان دى چپ

ترجمہ: رونوں کی چپ۔ بیماورہ نا مساعد حالات میں متعلقہ افراد کو عارضی طور پر بہلا واوینے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔

🖈 مرد لى دى گنڈى نال چو ماينسارى بنز گيا

ترجمہ: ہلدی کی گانٹھ (محرہ) مل جانے پر چوہاپنساری بن بیٹھا۔

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جوتھوڑی ی چیز مل جانے پر بہت زیادہ شخی جمّاتے ہیں۔اُردو میں بیضرب المثل بعینہ ہے۔

ترجمها سوع موع بح كامنه چومالو كيار

یے ضرب الشل ایسے لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جو کسی فرد کوخوش کرنے کی کوشش کرتا ہے کی فرد کوخوش کرنے کی کوشش متعلقہ فرد کوخوش نہیں کرپاتی۔ (ضرب المثل کی وضاحت یوں ہے کہ نہ بچہ خوش نہ مال)۔

کے دی گئی پر کتے دی ذات سیانستی گئ

ترجمہ: کیجے کی ہنڈیا گئی کین کتے کی ذات پہچانی گئی۔

ریضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جومتعلقہ لوگوں کے اعتاد کو سخیص پہنچا تے ہیں اوران کی اصلیت عیاں ہوجاتی سخیس پہنچا تے ہیں اوران کی اصلیت عیاں ہوجاتی ہے۔ اُردو میں ریضرب المثل بعینہ ہے۔

🖈 تم نمکی عکدادے تا

ترجمہ: ابھی بیدائی نبیں ہوئی تو کہاجا تاہے کہاس کا ناک دادے کی طرح ہے۔

کسی چیز کے عالم وجود میں آنے سے پہلے ہی پیش گوئیاں کرنے پر طنز أبیضرب المثل
استعال کی جاتی ہے۔ بیضرب المثل زبان کے اعتبار سے بہت خوبصورتی کی حال ہے۔

ترجمہ: ون کے وقت تو پر چھا کیں سے ڈرتی ہیں اور رات کو اتن بے خوفی ہے کہ تاریکی میں تہادریا کو تیرکو پار کرجاتی ہیں۔

اس تلیج اور ضرب المثل سے مرادیہ ہے کہ ظاہر داری میں تو کوئی آدمی بہت بھولا بھالا اور شریف دکھائی دیتا ہے کیئن اس کا باطن بہت گھنا دُتا ہے۔ اس ضرب المثل کے علاوہ یہ تاہیج بھی ہے جس کا تعلق سوئی سے ہے۔ سوئی مہینوال کا قصہ بہت مشہور ہے۔ اس قصے کے حوالے سے یہ جس کا تعلق سوئی دن کو بہت معصوم کی نظر آتی تھی اور اپنی پر چھا کیں سے بھی ڈرتی تھی لیکن رات کو مہینوال سے ملئے کے لیے دریائے چناب کو گھڑے کی مدد سے تیر کرپار کرتی تھی۔ اسے رات کا تاریکی بین ال کے موری ہوتا تھا۔

🖈 بیونه ماری پدی پئر تیرانداز

رجمه: باب نے پدی بھی شماری ہولیکن بیٹا تیرانداز بنا پھرتا ہو۔

بيضرب المثل ايسے آ دمى كے بارے ميں استعال جو تى ہے۔ جوائي بساط سے براھ كر

یاتیں کرے۔

الموئى گال دودهلى

رجمہ: جوگائے مرگئ ہےدہ بہت دودھ دینے والی تھی۔

جوچے ضائع ہوگئ ہویا گم ہوجائے تواہے جس تدریجی قیمتی بیان کیاجائے کم ہے۔ یہ ضرب الشل ہے کہ اگر کسی کی گائے کی دوسری کی کسی حرکت سے مرجائے تو پھر مالک اس گائے کے جتنے بھی گن گائے اورائے قیمتی بیان کرے کم ہے، وہ کہہ سکتا ہے کہ وہ گائے روزانہ دس لیٹر دودھ دیتی تقی۔ ضرب المثل بیہے کہ ہرگائے جومر گئ ہودہ دودھ کی ہے۔ جوچیز ضائع ہوگئ وہ بہت زیادہ قیمتی تھی۔

الوبنيان كولول چورمرانوين

رجمہ: نی تو یلی دلہوں سے چوروں کو مار بھگانے کا کہنا۔

اس ضرب المثل کے معنی میہ ہیں کہ کی کمزور فرد کا سہارالینا اور خود ہمت سے کام نہ لینا ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ کی نئے شادی شدہ جوڑے کے یہاں چورگھس آئے۔ دولہا صاحب چوروں کو در کھے کرخودایک کونے میں دبک گئے اور دلہن کو چوروں کو مار بھانے نے کہ تلقین کرتے رہے ایک تو وہ بے چاری کمزور مصنف نازک اور دوسرے ٹی نویلی دلہن ، وہ بے چاری چوروں کو کسے مار بھانی نتیجہ کے طور پر چور مب کچھ لے کر رفو چکر ہوگئے۔ ایسے کمزور لوگوں کوا یسے کام پرلگانا جوان کے بس میں نہیں۔

کے تھکاں نال وڑے پکائزیں اتھکاں نال پراٹھے نئیں بکدیے ترجمہ: تھی کی بجائے تھوک سے وڑے اپراٹھے پکانے کی کوشش جومکن نہیں۔ ہر چیز کے بنانے کے لیے متعلقہ لوا زمات اور سامان ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیروہ چیز تیار نہیں ہوسکتی۔ بیضرب المثل ایسے مواقع پر ایسے محض کے بارے میں استعال ہوتی ہے جو بغیر پچے خرچ کیے اچھی چیزوں کی توقع رکھتا ہو۔

المنكى برباد تجر مدويال لمال

ترجمہ: نیکی کرنے کے بدلے میں الٹاد کھ برداشت کرنا پڑے۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کسی سے نیکی کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے بدلے میں برائی ملے۔ کہتے ہیں کہ کسی بادشاہ کی طبیعت ناساز تھی۔ سازندوں نے اس کی طبیعت بہلانے کے لیے جمرا کیا، لیکن بادشاہ کو ان کی فن کاری پیند نہ آئی اور ان بے جاروں کو لا تیں پڑیں۔

اندچور كئ دكاليال داتيال كيال

ترجمہ: چور بھی موجود ہیں اور کالی را تیں بھی ہیں۔ اس لیے یہ واقعات ہوتے

زیں کے۔

بعض لوگ وقت گزرجانے کے بعدا پی تعریف اور بڑائی بیان کرتے ہیں۔ سننے والے ان کی شیخی کی ہاتوں سے اکما کرٹوک کر کہتے ہیں، دوبارہ بھی ایسانی وقت آ جائے گا جمھاری بہادری کو آز مالیاجائے گا۔ چنانچ ایسے شیخی خورول کوٹو کئے کے لیے بیضرب المثل استعال ہوتی ہے۔

ترجمہ: بیراگرجھولی یا کی برتن سے گرجا ئیں توان پر کیا افسوس کرناوہ پھرچن کر اکٹھے کرلیے جائیں گے۔

یے ضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی کام خراب ہوگیا ہولیکن تھوڑی سی ہمت اور مشقت سے وہ دوبارہ درست کیا جاسکتا ہو۔ اس لیے ایسے کام پر افسوس کرنا جو پھر آ سانی ہے ٹھیک ہوسکتا ہودرست نہیں۔ المعرض ال

رْجمه: پیپ میں روٹیال نہ پڑیں توسب با تیں ہیے۔

بیضرب المثل اس بات کوواضح کرتی ہے کہانسان فاقہ مستی کی حالت میں ہوتو اے کوئی بات بھے میں نہیں آتی لیکن پبیٹ بھرا ہوا ہوتو وہ زندگی کے مسائل کو آسانی سے طل کر لیتا ہے۔

ہے۔ پہینز ول دے کہریائی اوہ بھی کتے دی جائے۔ سوہرے دے کہر جوائی اوہ بھی کتے دی جائے۔ سوہرے دے کہر جوائی اوہ بھی کتے دی جائی

ترجمہ: بہن کے گھر بھائی کتے کی جگہ پراورسر کے گھر داماد بھی کتے کی جگہ پر۔ اس ضرب المثل کے مطابق بہن کے گھر بھائی اورسسر کے گھر جوائی پُر وقار نہیں ہوتے۔

ترجمه: بھاڑیں جائے وہ گہنا جو کا نوں کوتوڑے۔

میضرب المثل اُردو میں یول ہے، '' بھاڑ میں جائے وہ سونا جس سے ٹوٹیں کان'' ضرب المثل میدواضح کرتی ہے کہ کوئی چیز کتنی ہی قیمتی کیول نہ ہو، بے سود ہے جوانسان کو تکلیف پہنچائے۔

المعيب المحيد ال

ترجمه: مصيبت بتاكنبيس آئى مصيبت كى بجى وتت آسكى ہے۔

ایماری آندے اے کہوڑے دی دوڑتے جُلدی اے پہلے دی ٹور

ترجمہ: یاری گھوڑے کی دوڑ کر طرح آتی ہے اور چیوٹی کی رفتارہے جاتی ہے۔

بنزي دايار جركوئي، ان بنزي داياركوئي عي

ترجمه: التصح حالات كايار مركوكي ، برے حالات ميں كوكي يا دنيس موتا۔

ریضرب المثل میدواضح کرتی ہے کہ جب خوشحالی ہو، حالات اچھے ہوں تو ہر کوئی آ کر دوئی کا اظہار کرتا ہے لیکن بدحالی کی کیفیت پیدا ہوجائے تو وہی لوگ مند موڑ لیتے ہیں اور کوئی تعلق نہیں قائم رکھتے۔

مليارال دى يارى باغول بأبر

ترجمه: باغبان باغ سے باہر ہی باہر دوی رکھتا ہے۔

لوگوں کا مشاہدہ اور تجربہ ہے کہ باغبان یا مالی کی سے کتنا ہی آشنا اور دوست کیوں نہ ہو

اس کے باغ میں چلے جا تعین تو وہ ان سے آشنا ہی نہیں دکھائی دیتا۔ اگر باغبان ہرا یک سے باغ
میں دوتی پالنا شردع کردے تو ہرا یک کو دوتی کے طفیل پچھ پھل دینے پڑیں گے ،اس طرح باغ ہی

اجڑ کے رہ جائے گا۔ اس لیے باغبان باغ سے باہر دوتی رکھتا ہے باغ کے اندر نہیں۔ بیضرب
المشل ایسے لوگوں کے بارے میں ہے جوابے مفاد کو دوتی سے زیادہ سجھتے ہیں۔

الناجي تاكو تفي ترجي

ترجمه: دل يس يال موتوجيت برناچوكوكى خوف نبيس موكار

یہاں بہ حقیت بیان کی گئی ہے کہ سے لوگ کی بات سے ہراساں نہیں ہوتے۔ چونکہ
ان کا اپنادل صاف ہوتا ہے۔ اس لیے انھیں دوسروں کی جانب سے خدشات بہت کم ہوتے ہیں۔
یہ ضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے کہ دل میں سے ہوتو بلاخوف کی بات کہو۔
اُردو میں یہی ضرب المثل ہے۔ ''سانچ کوآٹ کچ کہاں''۔

امب ہوون پانویں اکال نال/امب ہون پانویں در یکال نال ترجمہ: آم ہول خواد آک کے (یابکائن کے) درخت کے ساتھ گے ہوں۔

أردويس سرب الشلب "آم كهائي سي غرض ب ندكه پير كنف سي مندكوكاس ضرب الشل سي بين مراوب كه فائده و يكها جائي كه وه كيال ربائ بيندو يكها جائي كه وه كيب مل ربائي بنزنیاں بڈیال تے مرنا تارادی راتیں

ترجمه: برائی اور پارسائی ظاہر کرے اور اتو ارکے ون مرے۔

بیضرب المثل طنز بیطور پر استعال ہوتی ہے۔ کوئی آ دی کمی کام کے متعلق یخی بگھارتا ہولیکن اس کا ایک عشر عشیر بھی نہ کر سکے تو اس کی ناکامی پر طنز کیا جاتا ہے۔ اس ضرب المثل کی وضاحت یوں ہے کہ اپنے آ ب کو بہت پارسا نیک ظاہر کرتا ہوں اور تا ٹر دیتا ہو کہ وہ بردے متبرک دن کووفات پائے گا۔لیکن وہ اتو ارکی رائے کومرے (یعنی اتو ارکے دن وٹن ہو)۔

الدائد وى كفاد بوكى

رجمه: گيدرُ كاغار بنانامكن \_

اس ضرب المثل کے پی منظر میں یہ اوت ہے کہ سردیوں کے موسم میں رات کو گیدڑ سردی سے مختم تا ہے تو ول میں فیصلہ کرتا ہے کہ جو وہ بھی کام کرے گا کہ اپنے لیے کوئی غار (کھڑ) ضرور بنائے گا۔ جب سوری چکتا ہے تو وہ غار بنانے کی بات بھول کر سارا ون وحوب سینکتا ہے اور پھر جب رات کوسر دی گلتی ہے تو دوسر سے دان غار ضرور بنانے کا فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ ساری عمرای طرح سردی میں تشخیر تا رہتا ہے لیکن اپنے لیے غار نہیں بنا پاتا۔ چنانچہ کوئی آ دمی بار بار وعدہ فروا کر سے کوئی سے تشبید دی جاتی ہے۔

العيد المحيث

ترجمه: بندركومين تقوز ازخم لكا تؤوه سب كودكها تا پجرا\_

اس ضرب المثل كے پس منظر ميں الى بى دكايت ہے كدا يك بندركو كہيں سے زخم لگ كيا تواست ہرا يك كودكھا تا پھرا۔ يہ ضرب المثل اليے موقع پر استعال ہوتی ہے جب كوئی معمولى ك بات كوغير ضرورى طور پر اہميت دے اور رائى كا پہاڑ بنائے۔

جہر ےاونٹ رکھدین بوہے أپے لاندین

ر جمہ: جولوگ اونٹ رکھتے ہیں ووان کے لیے دروازے بھی بلند ہناتے ہیں۔

اس ضرب المثل كاستعال السے موقع پر ہوتا ہے جب كوئى بڑا كام شروع كرے توانے انتابر احوصلہ اور وسائل بھى در كار ہوتے ہیں۔

اجيال ۋاليال نال پينگال پانزيال

ترجمه: بلند ۋاليول كېماتھ جمولا ۋالنا\_

اس ضرب المثل كااصل مفہوم يہ ہے كہ اگركو كَى ابنى بساط سے زيادہ برخے كى كوشش كرے گا تو نتيجہ تكليف دہ ہوسكتا ہے۔ اگركو كى بلند ڈاليوں كے ساتھ جھولا ڈالے گا تو اس سے گرنے كى صورت ميں ہڈى پہلى ايك ہوسكتی ہے۔ اس ليے اپنى بساط سے باہر بردھنے كى كوشش نہ كى جائے ، جولوگ ايسا كرتے ہيں ان كے ليے بيضرب المثل استعمال ہوتی ہے۔

العرال دے کیڑے ڈانگال دے گز

ترجمہ: چورجو کپڑے چرا کرلاتے ہیں وہ گزوں کی بجائے لاٹھیوں سے ناپتے ہیں۔ بیر شرب الشل ان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جنھیں مفت ہاتھ آئی دولت ملی ہو اور وہ اے بے دردگی سے لٹارہے ہول۔

ج جبها جورال كفرياجيها كلے بدھا

رجه: بكارجانوركون عندها موامو ياچور جرالے جائيں۔

اس ضرب المثل کی وضاحت ہے کہ کوئی جانور جوبالکل بے کار ہوتواس کا ہونا نہ ہونا مالک کے لیے ایک جیسا ہے۔ بیضرب المثل ایسے فرد کے بارے میں استعال ہوتی ہے جس کا ہونا نہ ہونا کئے کے لیے کیسال ہو۔

المجن بانھ دیوے تے لگنی نیس جامیدی

ترجمه: سائقی بازو(سهارا) دے توباز ولکنانہیں جا ہے۔

اس منرب المثل كى دضاحت يول ب كه جب كوكى سأتقى يا مدردسهارا ب توسارا بوجه اس بريس والناجا ہے۔

ازردیزوال تے زاری کے کرنا

زجه: بنبرتم دي جاراي مو پيرمنت ماجت كيا كرنا۔

ضرب المثل بيدواضح كرتى ہے كہ جب كى كام يا چيز تے ليے اجرت يا معاوضہ ديا جار ہا ہوتو پھرمنت نهاجت كيا كرنا۔

🖈 رنڈ ئیاں کولوں منزس اوھارے منگرداں

ترجمه: بيواؤل معشومرادهارمانكنا\_

ضرب المثل اسموقع پراستعال ہوتی ہے جب کی سے ایسی چیز ما تھی جائے جس کے بارے میں بقینی بات ہے گیا سے کے اس کے باس بیس۔

المرا الراء تروزان بھی شدیوے

ترجمه: طاقتور کی کو مارے اور رونے بھی نہ دے۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کی کمزورغریب کے ساتھ کوئی جاہر زیادتی بھی کرے اور کمزور کوزیادتی کے بارے میں بولنے بھی شددے۔

ا وشمزول کوہے داتے فربھی لوہے دا

ترجمه: وتمن بودا ( گوبر کا) بوتو بھی اے لوے کا مجھنا جا ہے۔

میضرب المثل سیمجھاتی ہے کہ دشمن کو بھی کزور نہیں مجھنا جا ہے، اس طرح آ دمی دشمن سے مار نہیں کھا تا۔

الم دوهدادده پائريدداپائري

ترجمه: دودهكادودهانى كايانى\_

یے ضرب المثل اس کہاوت پر بنی ہے کہ ایک عورت ہرروزگا وک سے شہر دودھ بیجنے کے لیے لیے الی سے جاتی تھی ۔ راستے میں نہر پڑتی تھی اس نے ہرروز نہر سے پانی لے کر دودھ میں ملانا شروع کے روز کے بندر درخت ہے اے روز ریکھار ہتا۔ ایک دن عورت بہت ہے روپ (سکے )

زُیور بنانے لے چلی۔ وہ رقم کی پوٹلی نہر کے پاس رکھ کردودھ میں پانی ملانے گلی۔ بندر چیکے سے رقم لے کر درخت پر چڑھ گیا۔ عورت نے دیکھا تو واویلا کیا۔ بندرایک رو پیہ نہر میں ایک روبیہ عورت کی طرف چینکآر ہااور بولا جوروپے پانی کے تھے پانی میں گئے۔

اوقادیان نمازان بوقادیان کرال

ترجمہ: وقت پر جونمازیں پڑھی جائیں وہ نمازیں ہوتی ہیں اور جو بے وقت ہوں وہ نکریں مارنے کے مترادف ہوتی ہیں۔

میضرب المثل میر جمانے کے لیے استعال ہوتی ہے کہ ہر کام اپنے وقت پر ہی اچھالگاتا ہے اور وہ اس وقت کیا جانا جا ہے جواس کے لیے موز ول ہے۔

المریاں/یتیماں روزے رکھ دیہاڑیاں بی لمیاں ہوگیاں

رجمه: غريول ليمول في روز عد كه تودن بي لمج موسكا

اس کی دضاحت یوں ہے کہ غریبوں المتیموں کو محراورافطار کے لیے بھر پورغذ انہیں ملتی الکین وہ روز ہ رکھتے ہیں کیکن غذا کی قلت بھی ہواوردن بھی لیے ہوجا کیس تو روزے کا ون طویل ہوجائے گا اس طرح مشکل میں اضافہ ہوجاتا ہے۔ اُردو میں اس سے ملتی جلتی ضرب المثل ہے۔ ''درم منڈ واتے ہی اولے پڑجا کیں''۔

المجيريان دے يار چندرے

ترجمه: برے لوگوں کے ساتھی بھی برے بی ہوتے ہیں۔

ية شعراس ضرب المثل كاخوب صورت نمونه بـ

كذبهم جنس بابم جنس يرواز كورتبا كورتباز باباز

👌 منلا دی دورمسیتی تک

رجمه: ملاصرف مجدين جاكركوني بات كرسكا بـ

كزورفرد بناه حاصل كرنے كے ليے اپنے متوقع كھكانے كى طرف رجوع كرتا ہے ياب

کہ جس آ دمی کے معمولات محدود ہوں اوراس ہے آسانی سے رجوع کیا جاسکے۔

🖈 موياموياجث چرمخيال چھست

رجمہ: جٹ غریب ہوجائے تو بھی اس کے جھے سات بھینسیں موجود ہوتی ہیں۔

بيضرب المثل اسموقع پراستعال ہوتی ہے جب کوئی سرمايددارغريب محسوس ہونے

لگے تو پر بھی اس کے یاس فاصے اٹائے موجود ہوتے ہیں۔

المجارية المراب المحمد المراب المحمد المراب المحمد وراب المحمد وراب المحمد والمراب والمراب

ترجمه: پکڑے ہوئے پرندے تھوڑے ہوں اور درختوں پرزیادہ تو پکڑے ہوؤں

کوچھوڑ کراڑتے ہودل کے بیجھے دوڑنا۔

ميضرب المثل ايسے لوگوں كے ليے استعال ہوتى ہے جورص كے باعث جو حاصل ہوتا

ہےاہے بھی زیادہ پانے کی کوشش میں گنوادیے ہیں۔

🖈 دیرال لیزال کھنیس تے گا وا ڈومال گا

رجمه: ميراني كولينادينا كهينه واورات كهاجائ كدوه كاتا بجاتار -

یعنی مفت میں کسی کو کام پراگائے رکھے اُردو میں ای تئم کی ضرب المثل ہے کہ'' ہینگ لگے نہ پھ کٹکو کی اور نگ بھی چو کھا آئے''۔

العاريا موري ك

رجمہ: چوروں نے جو کھے چوری ہے جع کیا ہے مورلوٹ کرلے گئے۔

یے ضرب المثل ان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جو چالاک اور مکارلوگوں کے بھی کان کترتے ہوں ۔ لیعنی چوروں پر بھی بڑے اٹھائی گیرے پڑجا کیں۔ اس ضرب المثل میں زبان کا انوکھارنگ دکھائی ویتا ہے۔

الكيال بوتال بدر ويوت چھلے

ترجمه: چھوٹے بھوتوں نے بڑے بھوتوں کو بھی بیوتو ف بنالیا۔

پیضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب چالاک بچے بردوں کو بھی بیوتوف بنا لیتے ہیں اوران کی نظروں میں دھول جھو تک کراپٹا مقصد حاصل کر لیتے ہیں۔

الم دودو مجی تے چو پڑے دیال بھی

ترجمه: کوئی بحوکاروٹی مانگے توایک کی بجائے وو مانگے اور وہ بھی خشک روٹی نہیں بلکہ گھی آگی ہوئیں۔

پیضرب المثل ایسے موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی فرد دینے والے سے زیادہ کا توقع اور خواہش چاہتا ہے یا حاصل کرتا ہے۔

ال دی تے چورال بیند ہی نہ کیتی 🚓

ترجمہ: مالک نے کوئی قیمتی چیز / جانور خریدااور چور آ کر چیزیں لے جانے لگے توانھوں نے یہ قیمتی چیزاس قابل ہی نہیں تھجی کہاسے لے جاتے۔

اس کی وضاحت یوں ہو گئی ہے کہ کسی چیز کی قدرومزلت اس کے پاس ہوتی ہے جو اس چیز کورقم خرج کر کے خرید تاہے ۔ بیضرب المثل ایسے موقع پر استعمال کی جاتی ہے جب کوئی فرد کسی کی قیمتی چیز کو بھی گھٹیا تصور کرے۔

الوائ كے جِمانويں بيٹے

ترجمہ: ورخت دیکھ کراس کی جھاؤں کے نیچے بیٹھا جائے۔

یبی کی پراعقاد کرنے یا کسی کا سہارا لینے ہے پہلے اسے آ زمالیا جائے۔ بیضرب اکمثل اس موقع پر استعمال کی جاتی ہے جب کسی آ دمی کا کوئی سہارالیٹا چاہتا ہو۔

الم بدوت سادے کم مدھ

ترجمہ: بدھدن کے سارے کام سدھ ہوتے ہیں۔ بدھ کے دن کومبارک تصور کیا جاتا ہے۔ ایجیال بیاه و ہے ای نیندر ہے ہوندین

رجہ: الی بیاہ شادیوں کے نیوتے بھی ایے ہی ہوتے ہیں۔

نیضرب المثل اسموقع پراستعال کی جاتی ہے جب آغاز کار ناقص ہونے کے باعث انجام بھی ناقص ہور ہاہو۔

اُوى كَهارى اوى بنجمه

ترجمه: وای کلهاژی اورونی دسته

یہ ضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جو آپس میں لا جھر اللہ جھر وہی پڑتے ہیں اورمحسوں ہوتا ہے کہ وہ اب آپس میں فی بیٹے ہیں سکیں کے کیکن چند دن بعد پھر وہی آپس میں شیروشکرنظر آتے ہیں۔

🖈 جيمزى جائى جو گے تھگردى لائى او ه جانگى اى رہى

رجمہ: جس جگہ کے لیے (لباس میں) پیوندلگایا گیا وہ جگہ پھر بھی نگی ہی رہی۔

ریضرب المثل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے جب کسی مقصد کے لیے تک و دو کی جائے گئین دومقصد کچر بھی پورانہ ہو۔ جائے کیکن دومقصد کچر بھی پورانہ ہو۔

الله جيموا گوانال مرے اس کوز ہر کے دينواں

رجمه: جوگئے مرے اے زہر کیادیا۔

یضرب المثل اس آ دمی کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جومشکل کام اور با تیں بھی ۔ اُسانی سے مان جاتا ہو۔ یہی ضرب المثل بعینہ اُردو میں ہے۔''گڑے دیے مرے تو زہر کیوں دیجے''۔

الکھاندے اوہ انگار بکدے

رجمه: جوآ ك كما تاب ووانكار بكتاب

بیضرب الشل برے کام کرنے والوں کے برے انجام کے بارے میں ہے۔

MAA شرماں دی ماری اندروڑ ال مور کھآ کھے میں تھیں ڈرال ☆ ترجمہ: میں شرم کے مارے خاموش ہوں اور وہ سیجھ رہی ہے کہ میں اس سے ڈرر ای جول ن بیضرب المثل اس موقع پر بولی جاتی ہے جب ایک شخص لحاظ داری میں خاموش ہوتو دوسرایہ ظاہر کرے کہ بہلااس کے خوف کی وجہ سے خاموش ہے۔ کہر پھٹیاتے بازی ہاری گریں نااتفاقی پیدا ہوجائے تو گھر برباد ہوجاتا ہے۔ منچھ کلے دیے دورا تا تنگ دی اے \*\* ترجمہ: ہمینس کھونے کے بل برزور لگاتی ہے۔ وضاحت یوں ہے کہ پشت پناہی پر کوئی ہوتو آ دمی شیر ہوتا ہے۔ بيگانيال دي شانھ تامچھال منازنيال 公 ترجمه: ووسرل كي شهر يرمو في منذ والينا-ميضرب المثل اس آ دي كي بارے ميں كهي جاتى ہے جودوسرے كى شرير غلط كام كرتا ہو۔ 🖈 ۔ آیزاں مارکے جھانویں نے ر جمہ: ایناکوئی قل کردے تواہے جھاؤں کی جگہ پر پھینگا ہے۔ لعنی ا پناخواہ کتنا ہی ظالم ہواس کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ وہ عزیز ہے۔

لت كسهناسهها ل سوكهي بيشي ربسال

ترجمہ: لاتیں تھٹرسہدلوں گی اور آرام ہے بیٹھی رہول گی۔

وضاحت بوں ہے کہ جھڑ کیاں اور پھٹکاروغیرہ قبول نیکن کام کرنامشکل۔ یہ کا ہلی کی صد ہے۔ بیضرب الشل انتہائی کابل لوگوں کے عمل کوا جا گر کرتی ہے۔

🖈 کرنددانز کاکتے داناں مانز کا

رَجمہ: گھر کی معاشی حالت خراب ہو کھانے کے لیےروٹی نہ ہولیکن کتے کا نام مانز کا ہو۔ یعنی ظاہری آن بان رکھنے کی کوشش۔

الله بگانے کیرجارمزمان کے شے

ترجمه: دوسرے کے گھریں جارمہمان ہول توانھیں کوئی بات ہی نہ سمجھا جائے۔

اس ضرب المثل كى وضاحت يول ہے كہ بعض لوگ دوسروں كى پريشانى ، مشكلات اور اقتصادى بوجھ كاسرے سے احساس ہى نہيں كرتے ۔ان كواگروہى پريشانى در پیش ہوتو بھر انھيں سمجھ آسكتی ہے۔

🖈 آپٹی کی کوکون تیل اُھٹی اخدااے

ترجمه: این کی کوکون تبلی یا کھٹی کہتا ہے۔

یعنی این چیز کی ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ ہندکو کی اس ضرب المثل کے معانی من وعن فاری کی ضرب المثل میں ہیں۔ 'وکس نہ گوئید کہ دوغ من تُرش است'۔

الم دوئے دے منصدانوالابڈا

رجمه: وومرے كامنه كانوالا برانظرة تاہے۔

وضاحت یوں ہے کہ اگر مفادات کے مقابلے کا معاملہ ہوتو دوسرے کا حصہ بڑا نظر آتا ہےاورا پنا کم اس لیے بیضرب المثل استعال ہوتی ہے۔

الم جنول تے ہے تیرال

ترجمه: پيداتونو بوئيكن مرے تيره-

وضاحت یوں ہے کہ نااہل اولا وہوتو وہ بار بار والدین کود کھ پہنچاتی ہے۔ بیضرب اکمثل اس موقع پر استعمال ہوتی ہے جواپی نااہل اولا دکی تعریف کرے تواس کی بات کوٹو کا جائے۔

🖈 جدی دے انگورئی ہوندین

ترجمه: پیدا ہونے والے فصل کی ابتدا ہی بتادیت ہے کہ کیسی فصل ہوگا۔

اس کی وضاحت میہ ہوسکتی ہے کہ کسی کام کی ابتدا سے ہی اس کام کی انتہا کا اندازہ

موجاتا ہے۔

🖈 آپ نہ جو گی گوانڈ بلاوے

ترجمہ: خوداینے کام نہ کرسکتی ہواور جسائے کی فرمدداری بھی سرلے۔

وضاحت یوں ہے کہ دوسروں کی ذمددار یوں کواپٹ سر لینے سے پہلے اچھی طرح سے د کھے لیٹا جا ہے کہ وہ احس طرح سے ادا بھی ہوسکیں گی کنہیں۔

اون بولياتے زيره ركرى

ترجمہ: اونٹ بولے گاء منہ کھولے گاتواس کے منہ سے زیرہ ہی گرے گا۔ بعنی کسی بے وقوف انسان نے کسی کام کی بات کی توقع ممکن نہیں۔

المحمال سواساون تربائيال

ترجہ: مالکوں کے بغیر ساون کے موسم میں بھی بھینس پائی کے لیے بیاس رہتی ہیں۔ یعنی کسی چیز کا مالک موجود ہوتو اے اپنی چیز کا خیال ہوتا ہے، اس ہے دلچیس ہوتی ہے اور غیر متعلق لوگوں کوان سے کیا دلچیس۔

الوماس نيس نكفروا

ترجمه الأنساكوشت الكنبيل موتا

اس ضرب المثل كامنهوم يہ كه برادرى اور بھائى جارے كر شتے كسى بھى صورت ميں ختم نہيں ہوتے \_كوئى اپنى برادرى سے الگ ہونے كى بات كرتا ہے تو اسے سمجھانے كے ليے بيہ ضرب المثل استعال كى جاتى ہے۔

الله المحاسوة موتد مرسى

رجمہ: گرم کرم کھانے کی کوشش کرو کے تو منہ جلے گا۔

ميضرب المثل جلد بازى كرنے كے نتيج ميں نقصان يا تكليف اٹھانے سے متعلق ہے۔

الرحديان الراره كرنا

رجہ: تیر کے پرگزارہ کرنا۔ لیعنی بہت ی باتوں کے بارے میں تک سے کام خلانا اور حتی باتوں اور فن پرعبور ندر کھنا۔

🖈 تو لوزن مين خواه مخواه

ترجمہ: تم کون، میں خواہ مخواہ میرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال کی جاتی ہے۔ چوکسی جان پیچان کے بغیرخواہ مخواہ دوسروں کے کاموں میں مداخلت کرتے ہیں۔

🖈 تلی تاسریاں جمانزان

ترجمہ: مختیلی پرسوں جمانا۔ اُردومیں اس کا استعمال بالکل اس کے ترجے کے مطابق وہ جھیلی پرسرسوں جمانا'' ہے۔ یہ شل اس موقع پر کہی جاتی ہے، جب ایبا کام جس کے لیے خاصاد تت درکا ہوا ہے آ نافانا میں یورا کرلیا جائے۔

🖈 تريميل أنه كفل كهانزال لك

ترجمه: باز المحد كفل كعان يهيان بهيائ الكر

یے ضرب المثل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے جب کسی چیز ، جگہ وغیرہ کی تگرانی پر مامور چوکیدار یا تکہبان خود ہی اس چیز کو نقصان پہنچانے گئے، اس میں سے چوری اور بددیانتی کرنے گئے۔

ر بوران فی بسینے اندررویے باہر مسینے

ترجمه: مخالف رشته دارول میں اس طرح بسا جائے که گھر میں رولیا جائے لیکن

ناہرہشاجائے۔

یے شرب المثل زندگی گزارنے کا بہت خوبصورت سلقہ تکھاتی ہے اورا لیے رشتہ داروں کے ساتھ جواندر سے دشمن ہوتے ہیں نباہ کا گرسکھاتی ہے۔

🖈 سکی نال سنی بھی سروی اے

رجمه: خنگ چیز کے آگے لگے تو خنگ کے ساتھ کیلی چیز بھی جلتی ہے۔

ر بسے ایس کے ساتھ کی جاتی ہے تو خٹک چیزوں کے علاوہ کیلی چیزیں بھی جاتی ہیں۔ برے لوگوں کے ساتھ نیک لوگ بھی رگڑے میں آجاتے ہیں۔ اُردو میں اس مغہوم کی ضرب المثل ہے '' گیہوں کے ساتھ گھن بھی کیس جاتا ہے''۔

ترجمه: آنگھوں میں ایس سلائی لگائی کہ پہلی روشی بھی ختم ہوگئ۔

اس کی دفشاحت ہوں ہوتی ہے کہ آئھوں میں سرے کی سلائی لگائی جائے کہ آئھیں روشن ہونی تو کجا پہلے ہے موجود روشن بھی ختم روشن ہونی تو کجا پہلے ہے موجود روشن بھی ختم ہوجائے۔ بیضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب پہلے سے بنائے کام کواور بہتر بنائے کے ایم کواور بہتر بنائے کے لیے اسے بگاڑ بیٹھنا ہو۔

🖈 آبلائےگل لگ (میش بھی لگدی ایں تے تمی لگ)

ترجمه: بلاے کہاجائے آگرمیرے کے لگ جاؤ۔

ميضرب المثل اسموقع براستعال ہوتی ہے جب آ دمی اپنے ليے خودمشكلات پيداكرتا ہو-

ا وشال دے معاملے دریال دے پھنر

ترجمه: بادشاه جو پچه کرنا چاہتے ہیں کوئی نہیں سجھ سکتا وہ چاہیں تو دریا بھی پھیر کھالیں۔

اس سے اتی جلتی فاری کی ضرب المثل ہے کا رحملکت خولیش خسر وال دانند" ۔ لیعنی اپنی

عکومت کےمعاملوں کو بادشاہ ہی سمجھ سکتے ہیں۔

رّجہ: مجبوری کی حالت میں ڈھولک گلے میں ڈال دی گئی تو پھر بجانی ہی پڑتی

-4

اُردو میں ایک ضرب المثل ہے کہ''اوکھلی میں دیا سرتو پھر موسلوں کا کیا ڈر'' ہندکو میں سے ضرب المثل ایسے موقع پر بول جاتی ہے۔ جب کوئی آ دی کوئی کام کرنا پیند نہ کرتا ہولیکن حالات کے تحت مجبور ہوگیا تو کہا جاتا ہے کہ گلے میں پڑگئی ہے تو بجانی پڑے گی۔

🖈 آياس مرناسوابېشت ني ليحدا

رجمہ: جب تک کوئی آ دی خودم ے گانہیں تو بہشت میں کیے جائے گا۔

یے مرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی آ دمی کوئی کام کسی اور کے سپر د کر بے لیکن اس کی تکیل نہ ہوتو کہا جاتا ہے کہ جب تک خود کوئی کام نہیں کیا جائے گااس کی تکیل عیث ہے۔

ال دیال بچھیال دے دندکس نے دِنے

رجہ: وہ بچرے جو گھر میں پیدا ہوئے ان کی عمر (وانت) گھر میں کون معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

یعنی ان گھر کے بچھڑوں کی عمر گھروالوں کو معلوم ہوتی ہے۔ ای طرح کی ضرب المثل ہے کہ کہ ہمرا اپنے بر شوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ کیے ہیں۔ یا در ہے کہ مال مویش کی عمر کا حساب ان کے دانتوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے۔ ای لیے اس ضرب المثل میں بچھڑوں کے وائتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس ضرب المثل کو اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جب کو کی شخص اپنی وائتوں کا ذکر موجود ہے۔ اس ضرب المثل کو اس موقع پر استعمال کیا جاتا ہے جب کو کی شخص اپنی جیڑوں کے علم کا اظہار کرتا جا ہتا ہے۔

انال بنڈے شیرنی مُومرا پڑیں کہر

ترجمه: اندهاشری تقیم کرنے لگتا ہے تو مؤمر کراہے ہی گھر میں تقیم کرتا ہے۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے کہ جب کوئی شخص کچھ مراعات یا مال و اسباب تقسیم کرنے کا اختیار رکھتا ہوا ور ان چیز وں کوصرف اپنے اقر بااور برادری میں تقسیم کر رہا ہو۔

المنكوي كي تي دولي كندى يخيال

ترجمه: لى ما تكنے كے ليے جائے توبرتن بينے كول جھيائے۔

کی کام کے لیے کسی کے پاس جاتے اور پھراسے بیان کرتے ہوئے شرمانا ہوتوال کے لیے بیضرب المثل بہت بہترین ہے کہ دیبات میں ایک دوسرے کے گھر چھاچھ(لی) ما تکنے جاتے ہیں تو برتن پیٹھے کے بیچھے چھپا کرلے جاتے ہیں تا کہ صاحب خانہ بینہ سمجھے کہ کسی ما تکنے آیا ہے۔

🖈 مُرويال تول كفن لانزين

ترجمه مردول يركفن اتارليا-

بیضرب المثل ان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جو ہر بے کس و بے ہمارا کو بھی اوٹ لیتے ہوں۔ مُر دے کا تو کل سر مایداس کا کفن ہوتا ہے اور اسے بھی برداشت نہ کیا جائے تو اخلاقی گرادٹ کی حدہ۔

ہے وچھادی کنڈی توبال بھی کھے داچنگا

ترجمہ: ریچھ کی پیٹھ پرسے بال تو ژاہوا بھی احجما۔

بدوضاحت اس لیے کی جاتی ہے کدر چھوکوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔ اُردومیں ضرب المثل ہے ہما مجتے چورکی لنگوٹی بھی غیمت۔

> اللہ جے کرے کے ندماکرے ندیے ترجمہ: جو پڑھ کی کرتاہے وہ ندمال کرعتی ہے ندہای۔

الرازين انهال دے کہاروانزين انهال دے کملے بھی سائزيں

رجہ: جن کے گھر میں غلہ ہوتا ہان کے نادان بھی دانا ہوتے ہیں۔

میں میں میں ایش اس بات کو داختے کرتی ہے کہ گھرانہ مال دار ہوتو اس کے نا دان او گوں کو بھر انہ مال دار ہوتو اس کے نا دان او گوں کو بھی ہجے دارتصور کیا جاتا ہے۔ بیعنی بید دلت کے سب کھیل ہیں۔

الم جس وا کھانواں اس دے گیت گانواں

رجمه: جن كا كمانان كيت كانان

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جو کی سے مفادات ماصل کرتے ہوئے اس کی تعریف کرتے ہیں یاان کے گن گاتے ہیں۔

🖈 جنال دیخدیاں ندر جاساں کھاندیاں کے رجڑاں

ترجمہ: جےدیکھنے ہے جی شربرہواس کے کھانے سے کیا سیزی ہوگی۔

اس ضرب المثل سے میہ بات واضح ہوتی ہے کہ چیزوں کی ظاہری خوبصورتی ،افراد کی خوبصورتی ،افراد کی خوبصورتی ،افراد کی خوبصورتی انھیں پہند کرنے میں بہت اہمیت رکھتی ہے۔

الله المنانيس جس گرال ال دا کے کہزوال نال

ترجمه: جس كا وَل جاناتهين تواس كانام كيالينا\_

یفرب المثل ایسے موقع سے تعلق رکھتی ہے جب کی غیر متعلق موضوع ، کام ، چیز کے بازے میں ذکر کونہ چھیڑنے کو پہند کیا جائے۔

اگ تے دوز حال نال جنگ

ترجمہ: معیری میں تھوڑی ی آگ ہواوردوزخ سے مقابلہ جنگ کرنے کو نکلے۔

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جوابے کم وسائل کونظر انداز کرتے ہوئے بڑے بڑے کا موں میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ا فال ديسے تك تے ساوال أو بيكي تك

رْجمه: بني کوکهوں اور بہوکوسناؤل۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی آ دمی بات کس سے کرتا ہولیکن ساناکسی اور کو جا ہتا ہو۔

🖈 ن پاؤچيو ي گندڙي بنو

رجمه: یا فی (روٹیال) پکاؤاور چھٹی گرہ میں باعد صلوب

لعنی پانچ روٹیاں پکا ئیں اورا بھی چھٹی نہیں پکائی اس کا آٹا اپنی گرہ میں باندھ لے ہمیں ان کی ضرورت نہیں۔

🖈 ريتوتا كي ذو الزال

ترجمه: ريت يرتحي گراناانلهاما

بے فائدہ کاموں پر دسائل کوضائع کرنا۔ بیضرب المثل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے جب کوئی ایسے کا موں پر دسائل ضائع کررہا ہوجس کا متوقع نتیجہ نا کا می ہو۔

🖈 نماز بخشرال گئے تے النے روزے گلے لگے

ترجمه: نماز بخشوانے گئے توالئے روزے بھی گلے لگ گئے۔

یہ ضرب المثل اس موقع پر بولی جاتی ہے جب کوئی کچھ مراعات/ مغاوات حاصل کرنے کے لیے جائے تواہے الٹااورزیر ہار ہونا پڑے۔

انگارجائے نے لوہارجائے ے

رجمه: الكارجاني اوراو بارجاني

نیعن انگار (آگ) کس قدرگرم ہے کہ لوہے کی بھطار ہی ہے اس کاعلم لوہارکوہی ہوتا ہے یا آگ کو۔

اونال يجول تعيد ال سيانزنا

رجمه: اونول میں سے بھیڑیں شناخت کرنا۔

سمی بے وقوف کی حرکات کا ذکر کرتے ہوئے اس کے لیے بیضرب المثل استعمال کی

مالى -

الكيال كيبيان تيركرهائي

رّجه: پانچ انگلیال تھی میں اور سرکڑ ھائی میں۔

اس کی وضاحت یول ہے کہ ہرطرح سے مزے ہیں، کھانے پینے کے لیے بیش ہیں۔

ای مردی اےتے گال کردی اے

رجمہ: فالہ جلتی ہے اور یا تیں کررہی ہے۔

بیضرب المثل اس فرد کے لیے استعال ہوتی ہے جو حمد کے مارے کی کے خلاف باتی کررہا ہو، بظاہرا س شم کی جلی ٹی باتوں سے ہمدر دی جمّائی جاتی ہے۔

المناسبة الم

ترجمه: وودهدين والى كائ كى لات كليو بهي خير

وضاحت یول ہے کہ اگر کی کام میں فائدہ حاصل ہوتا ہواور تھوڑی بہت تکلیف بھی برداشت کرنی بڑے تو آ دمی اے گوارا کر لیتا ہے۔

🖈 اک در بندتے سوکشاوہ

ترجمه: کوئی ایک دروازه بند جوجائے تو قدرت سودروازے کھول دی ہے۔

بيضرب المثل اس موقع براستعال ہوتی ہے جب کسی جگہ کسی مدد کی تو قع ہوليكن وہ تو تع

لإرى شەرتوكى دوسرى جگةسمت آزماكى كى جارى مو-

اؤدی سوکٹرتے دیبودی سیلی

رجمه: مال كي سوكن مواور بيني كي سيلي-

یے سرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب ایک ہی گھرکے قریم عزیزوں میں ہے کوئی مخالفوں سے ملا ہوااور کوئی ان کا دشمن ۔

اموچادے چھتر ترفے دے ہی رہندین

رجمہ: مویی کے ایے جوتے ٹوٹے ایسے ہوئے ہی رہے ہیں۔

کاریگراپنون سے متعلق دوسروں کے کام انجام دیتے ہیں لیکن اپنے کام کونظرانداز

كردية يل-

یانویں رڑک کے کی غیں اکھن غیں نکلدا

ترجمه: یانی بلونے کے منہیں بنت / یانی بلونے کے منہیں نکاتا۔

میضرب المثل اس موقع پراستعال کی جاتی ہے جب دوفریق کسی ایسی بحث میں الجھے ہوں جس کا کوئی متیجہ برآ مدہونے کی توقع نہ ہو۔ گویا ہے مقصدا ورلا حاصل کوشش۔

🖈 جتنا گڑیا سواتنا مضاہوی

ترجمه: جتنا گز ڈالو کے اتنابی میٹھا ہوگا۔

ضرب الشل كامفهوم ب كرجتنى كوئى كوشش كرے كا تنابى زياده كامياب رہے گا۔ كويا عمل اور نتیج میں مناسبت ہوتی ہے۔ وسائل استعال اور كام میں مطابقت۔

المادى كشى كب وارين بى چر هدى ا

ترجمہ: کاٹھ کی ہنڈیا صرف ایک ہی بارچو کھے پر چڑھتی ہے۔

میضرب المثل واضح كرتی ہے كہ وقتی طور پر كام چلانے كے لیے ایسی چیزیں استعال كی جاتی ہیں جیزیں استعال كی جاتی ہیں جو تا پائيدار ہوتی ہیں۔ای طرح كى كوايك سے زياد و بار فریب نہیں دیا جاسكتا۔

کری دود دوری ہے پر نال مینگنیاں بھی

ترجمہ: کمری دودھ دی ہے کین مینگنیاں بھی دودھ میں آگرتی ہے۔

مضرب المثل اس بات كوواضح كرتى ب كمكى كى مددكى جائے ،كوئى چيز دى جائے تووہ

ہرا عتبارے موزوں ہواوراس میں ایساعضر نہ شامل ہونے دیا جائے کہ وہ چیز بالکل بے کار

-2 by

🖒 انگلی نال دینهه نیس جهید ا

رجمه: انكلى مورج نبيس جيب سكا\_

وضاحت میہ کہ سچائی اور حقیقت کسی صورت میں جھپ نہیں سکتی۔ کوئی شخص روز روٹن کی حقیقوں کو چھیانے کی کوشش کرتا ہے تواس کے لیے بیر شرب المثل استعال ہوتی ہے۔

رجمه: ﴿ جِانْدُ طَلُوعَ مِولَوْتُمَامِ دِنِيا سِيدِ كَلِيمَ عَنْ ہِــ

لعنی جب کوئی حقیقت آشکارا ہوجاتی ہے تو پوری دنیا کواس کاعلم ہوجا تا ہے۔

ائيال كولول ييث عيل جهيد الكدا

رّجہ: دائوں سے پیٹنبیں چھپتا۔ بیضرب المثل اس حقیقت کوآشکار کرتی ہے کہ واقف حال لوگوں سے رازنبیں چھیایا جاسکتا۔

الم خصم كرے نانى تے چى دھير يال نا

رجم الماوكرف نافى اور جرجان فواسول كيمر

میر مرب المثل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بزرگ رشتہ دار کوئی نعل کرتے ہیں تو اس کا خمیاز ہ چھوٹوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔اُردو میں یہی ضرب المثل لفظ بدلفظ موجود ہے۔

الم حیرابہانڈہ ہی کورکدا اے

رجمه: قال برتن بي كمر كما بـ

ریضرب المثل ایسے لوگوں کے بارے بیں استعال ہوتی ہے، جو کم ظرف ہوتے ہیں ادرائی جموثی شان دکھانے کے لیے اپنی بردائیاں بیان کرتے ہیں۔

ا پیاں دندال دی پریت اے

ترجمه: سفيددانتول كامحبت --

ميضرب المثل ميدواضح كرتى ب كدايك دوسرے كے ساتھ بنس كر بوليس تو محبت بردهتى ب

تاڑی دوہاں ہتھاں نال بجدی اے

ترجمہ: تال دونوں باتھوں ہے جی ہے۔

ریضرب المثل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ بہت سے کام ایک دوسرے کی مدد کے بغیر انجام نہیں پاسکتے۔ اُردو میں میضرب المثل بعید موجود ہے۔

الم المردك المردك المردك

ترجمہ: بیر پھر میں ہے بھی راستہ بنادیتا ہے۔

اس ضرب المثل كامغهوم بيہ كردولت مشكل كاموں كوبھى آسان بنادي تي ہے۔

🖈 پیدل تے سواردی رات کی جائی آندی اے

ترجمه: بيدل اورسواررات كوايك بي جكه يرينجية بي-

بيضرب المثل بي بتاتى ب كروسائل والكوتوقع بوتى ب كرجب جاب كاكامياب بوجائ كاجبكم وسائل والاسائل وال مرف ك ليمسلسل جدوجهد كرتا باوركامياب بوجاتاب

الم الزيس على المندي المند

ترجمه: کچه تودائے کیا اور کچھ چکی (جندر) کندمو۔

مضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کسی کام سے متعلق لواز مات (وسائل وفيره) ناقص ہوں تو کام یقیناً درست طور پر بھیل نہیں یا سکتا۔

المنتشكال كولول جلد اج بي رندى كل بي رندى

ترجمہ: برحن کا تیشہ کان کے پاس سے گزرتاہے، بس آج بھی بیوہ اور کل بھی بیوہ۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی فرد کی ایسے پیٹیے ہے متعلق ہو جس میں زندگی کے لیے ہمہ وقت خطرہ موجود ہو۔

🖈 کی دےخواباں نیج چھی مراے

رجہ: بلی کوخواب میں چیچھڑے ہی نظرا تے ہیں۔

ریضرب المثل ایسے لوگوں کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جن کی سوچ ہروفت ایخ مفادات سے تعلق رکھتی ہے۔اُردو میں بیضرب المثل بعینہ موجود ہے۔

🖈 اونادےمنہ 🕏 زیرہ

رجمه: ادن كمنين زيو-

معاوضہ دیا جارہا ہو۔ کام اور معاوضے میں کوئی مطابقت نہونے پرییضرب المثل اداموتی ہے۔

الله الروانداك يكا

رجمہ: فیک طرح چلتے بیل کوچا بک (چکالانٹی کے آگے می کی ہوئی)۔

یہ ضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی فرد نوری دیا نتداری ، توجہ اور

جانفتانی ہے اپنا کام مرانجام دے رہا ہواس کے باوجوداس کی کارکردگی پرسرزنش کی جائے۔

المحال ديال گهنژيال دندال نال كھولنونا

ترجمه: التحول على الكاكل موكى كالخيس دانتول ع كمولني يرس

یے ضرب المثل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے کہ جب کوئی کام وقت پر آسانی ہے ہوسکتا ہولیکن اس میں تاخیر کر کے اسے مشکل بنادیا جائے۔ اُردومیں بیضرب المثل بعینہ موجود ہے۔

رجمہ: ہوا چلے تو چو ہے کیل میں مجی گلتی ہے

بيسرب الشل اس بات كوواضح كرتى ہے كەقدرت كى نعتيں سب كے ليے ہيں اوركى

نه کی طرح ہرا یک تک بھنج جاتی ہیں۔

المريان بإنزين مين تكفروا

رجمه: وندامار في عانى خداجدانيس موتا

بیضرب المثل اس بات کو واضح کرتی ہے کہ خون کے دشتے اور برا دری کی کوشش سے نہیں ٹوٹتے ۔ ناسازگار حالات اور باہمی ناحیاتی کے باد جودبید شتے قائم رہتے ہیں۔

ہے ہے ہوں انڈے دیوے کے بیگانے کہر کیوں انڈے دیوے

ترجمه: این مرغی اچھی ہوتو دوسروں کے گھر جا کرانڈے کیول دے۔

یہ ضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب خاندان کے لوگ دوسروں کی طرف داری کرنے لگیں اورا پنول کونظرانداز کریں۔

اسادارا کهابلا/ دودهدی را کی بلی

ترجمه: موشت كى تكبداشت بلے كے سپرد-دوده كى راكى بلى۔

یے شرب المثل ال شخص کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جس کی بدویا نتی مسلم ہو لیکن اس کے بادجود امائتیں اس کے سپردکی جائیں۔ زبان کے اعتبارے بیضرب المثل بہت خوبصورت ہے۔

اصل كواشاره كم اصل كوسونا

ترجمہ: خاندانی/مہذب شخص کے لیے اشارہ بھی کانی ہے جبکہ کم ذات کے لیے ڈنڈے کی ضرورت پش آتی ہے۔ضرب المثل بہت سادہ اور واضح ہے۔

اگتے پائویں دی اشالی نہ ہوندی

ترجمه: آگاوریانی کادوی نیس موتی۔

ضرب المثل اسموقع پر استعال ہوتی ہے جب متضاد خیالات، مزاج ، اعتقادات، روایات کے دومخلف افراد کو یکجا کرنے کی کوشش کی جارہی ہو۔ نتیجہ شبت نہیں لکلے گا۔

اليے ملال دي با تگ كونوسندے

رجمه: غريب ملاكى اذان كون سنتاب\_

بیضرب المثل اُردوی ضرب المثل کے مصداق ہے کہ نقار خانے میں طوطی کی آواز کون منتا ہے۔ بیضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کی غریب ، کمزور فرد کی بات کو کوئی اہمیت نددی جارہی ہو۔

المی نے سینہد بر حایاتے بلی کو کھانوا آیا

رجمه: کلی نے شرکو پڑھایا تو وہ ای کو کھانے آیا۔

می مرب المثل ان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جود وسروں کے احسانات کا خیال نہیں رکھتے اور مقصد بورا ہوجانے پراحسان فراموثی کرتے ہیں۔

اُونی سروی اے جھااگ بلدی اے

ترجمہ: جگہوہی جلتی ہے جہاں آگ کی ہوئی ہوتی ہے۔

یے ضرب المثل بے واضح کرتی ہے کہ جب کی شخص پر مصبتیں اور دکھ نازل ہوتے ہیں تو وہ جس تم کی کیفیات ، دکھ ، ور داور پریشانی سے گزرر ہا ہوتا ہے ، وہی جانبا ہے ، دوسرا بیان نہیں کرسکا۔

🖈 اصل می خطانگیں ، کم اصل توں وفا نگیں

رجمہ: اصل فاندانی مخص ) ہے کی کم ظرفی یا بے وفائی کی تو تع نہیں جبکہ کم اصل نے وفائی کی تو تع نہیں طبکتی۔

یے ضرب المثل اس موقع براستعال ہوتی ہے جب باظرف اور بے ظرف اشخاص میں تقابل کا مسئلہ پیش آئے۔

انفاك منك دواكهيال

ترجمه: اندها كياماً نكتاب -- دوآ تكهيل-

یے ضرب المثل اس موقع پراستعال ہوتی ہے جب کوئی اپنی بہت اہم خواہش کا اظہار کرے۔

رجمه: آسان سے گراز من نے اچک لیا۔

یہ کہاوت ایسے آ دمی کے بارے میں استعال ہوتی ہے جس کا کوئی سہارا نہ ہو، مال باپ، بہن بھائی نہ ہوں اور دنیا میں اسلیے زندگی گز ارر ہاہو۔

ادّها تا بختروزال

رّجمه: آرهے پھرمعاویے ابرت پر پھر ڈھونا۔

کوئی ایسا کام کرنا جس میں مشقت موجود ہولیکن معاوضہ نہ ہو۔علادہ ازیں اس قتم کے کام کو جمافت کا کام بھی تصور کیا جاتا ہے۔ایسے بے کار کام کے بارے میں میضرب المثل استعال ہوتی ہے۔

ا بيال ويليال د ا الياك ك

رجمہ: او نجی جویلیوں کے دروازے او نجے ہوتے ہیں۔ بیضرب المثل مال دار اور باٹروت افراد کے بارے میں ہے کہ ان کی کوٹھیوں ، حویلیوں اور بنگلوں سے ان کی شان دشوکت عمیاں ہوتی ہے۔

الثیاں دے لکھ الاے

ترجمه: اجراء والوكون كالكون اجرائے

اس کی وضاحت یوں ہے کہ جولوگ ایک باراجڑ جاتے ہیں، بے خانمال ہوجاتے ہیں ان کے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں۔وہ آسانی سے نہیں سنجل پاتے۔

اج ميريال رونديئين وينهال تيريال روس

ترجمه: آج ميرى (رشتددار) روراى بين توكل تممارى روكي كي-

یہ ضرب المثل اس پہلوکوا جا گر کرتی ہے کہ کوئی بھی ایک رنگ میں نہیں روسکتا نیز ایک

پرآج دھاور مصیبت نازل ہوئی ہے تو کل دوسرے پر بھی مصیبتیں نازل ہو بکتی ہیں۔اس لیے کی کی پریشانی اور دکھ پر خوش نہیں ہونا جا ہیے، کیونکہ کل خود بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہوسکتا ہے۔

یلی بھی آ پڑیں کہارشیر ہوندی اے

ترجمہ: بلی بھی اپنے گھر میں شیر ہوتی ہے۔

يك ضرب المثل أردويس اسطرح بي" ان كلي من كما بهي شير موتابي"

ميضرب المثل ال لوكوں كے ليے استعال موتى ہے جوائے كر ، عمكانے يرائي آب

كوبهادرظام كرت بي

🖈 سیادی موت آندی اے تے اوہ راہ چی بیٹھدے

ترجمه: مانپ كاموت آتى بودودرات من بينه جاتاب\_

میضرب المثل اس بات کوظا ہر کرتی ہے کہ سانپ چونکہ موزی جانور ہے توجب وہ رائے میں بیٹھتا ہے تو ہر کوئی اے مارنے کی کوشش کرتا ہے۔

الله صبروى ويك تلا چكر بلدے:

رجمہ: مبرک دیگ کے نیے کچر جانا ہے۔

یے مرب المثل مبر کے متیج میں پھل بہت دیر بعد ملنے ہے متعلق ہے۔ مبر کرنے کے لیے بہت دو صلے کی ضرورت ہوتی ہے۔

الم كوليال دى سودا كرى يتص بحى كالم مونه بهى كالا

ترجمه: کوئلوں کی دلا لی میں ہاتھ بھی کا لے اور منہ بھی کالا۔

ریضرب المثل کسی ایسے کام کرنے کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جس کا انجام آخر کار بدنا می اوررسوائی پر منتج ہو۔ اُردو میں بیضرب المثل یوں ہے،'' کوئلوں کی دلالی میں منہ کالا''۔

☆ کے داکتا بیری

ترجمہ: کتاکتے کادشمن۔

بیضرب المثل ایسے لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جو برے ہون اوران برے لوگوں میں ہی ان کے دشمن پیدا ہوجا کیں۔عام طور پر برے لوگوں کا ایک دوسرے سے گھ ہوتا ہے لیکن کوں میں نہیں۔

الكهدى كشيش تے ككه واحساب

ترجمہ: لاکھوں روپے کی بخشش ہوتو وہ کوئی حساب نہیں ہوتا لیکن حساب کتاب کا بھی حساب دینا پڑتا ہے۔ حساب کتاب کی اہمیت اس مرب المثل سے واضح ہوتی ہے۔

ر باتھی پھرےگراں گراں جس دا ہاتھی اس داناں د

ترجمه: بالقى كاوَل كاوَل بعرتار بوتوباتى كانام كوئى نبيس ليتا بالقى والے كانام

لياجا تاب

یہ منت سے کام سیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جو بہت محنت سے کام کرتے ہیں لیکن نام اونچاان کے مالکوں کا ہوتا ہے۔

🖈 گل کرسال خدادا سطے سوٹا مارسال پہراوا سطے

ترجمه: جہال بات خدا واسطے کی صاف اور یج کہنے کی ہوتو اے کہا جائے اور

جب بھائی کا ساتھودینا پڑے تواس سے گریزند کیا جائے۔

یضرب المثل سجائی اور برادری کے فرق کوواضح کرتی ہے۔

🕁 گونگے دی بولی گونگے دی ماہی جانز دی اے

ترجمه: موسكے كى زبان اس مال اى جمتى --

بيضرب الشل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب سی وشمن کا مانی الضمير واضح ند ہو پاتا

بوادر سننے والے اس سے کھا خذند کرسکتے ہوں۔

الله سپ داؤسیاری کولوجھی ڈروے

ر جمہ: سانپ کا ڈسا ہواری ہے بھی ڈرتا ہے۔ ہندکو کی اس ضرب اکمثل کے مصداق اُردو کی ضرب اکمثل موجود ہے' دودھ کا جلاچھاچیہ بھی پھونک پھونک کر پتیا ہے'' بیضرب المثل اس شخص ہے متعلق بیان کی جاتی ہے جو کسی شدید تلخ تجربے باعث آئندواس شمن میں خائف ہو۔

🖈 بنجوانگلیال برابرنی ہوندیاں

رجمه: يانجول الكليال برابرنبين موتس

ميضرب المثل سيواضح كرتى ہے كہ سارے لوگ ايك جيے نہيں ہوتے۔

الت دى كوركلى تے تھے نال اڑ كے

ترجمہ: زات کی چھکل کین ستون کو ہلانے کی کوشش۔

یے ضرب المثل ان لوگوں کے لیے استعال ہوتی ہے جو کزور ، ٹاتواں یا کم حیثیت ہوتے ہیں کیکن سے چھتے ہیں کہ ایسے کام انجام دے لیں مے جن کے لیے بردی قوت یا بلندمر ہے کی مرورت ہوتی ہے۔

یلی دے گلانے کہنگر وکوز بای

ترجمه: ملی کے گلے میں تھنگھر وکون با عدھےگا۔

اس ضرب المثل كے پس منظر ميں بير كہانى ہے كہ چوہوں نے مشورہ كيا كہ بلى كے گلے مشخص اللہ منظر ميں سير كہانى ہے كہ چوہوں نے مشورہ كيا كہ بلى كے گلے مس مختنی ہوتا كہ جب وہ آ ئے تو بیر جب جائيں ۔ تجویز سب نے بیند كی ليكن كو كی اس مختنی ہا ندھ دے گا۔

ترجمه: پانی جب سر برے گزرجائے تو پھروہ ایک گز بلند ہویادی گز کوئی فرق نہیں بڑتا۔

ریضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب حالات انسان کے اختیار میں نہ رہیں اور اس کے لیے ایک کے بعد دوسری اور تیسری مشکل پیدا ہور ہی ہو۔

🚓 کبرادی کری دال برابر یا کبرادا بیرلوم کا

ترجمه: محمر كى مرفى دال برابريا كمركا بيربلكا-

بیضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب اپن اگھر کی چیزوں کو گھٹیا اور دوسروں کی چیزوں کو بڑھیا تصور کیا جارہا ہو۔

ارنے والے کولوں بچانزاں والا ڈاہٹرا 🚓

ر جمہ: مارنے والے (انسان) سے بچانے والا (خدا) بہت توی ہے۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی ووسرے کو مار نا جاہے یا کوئی آفت کی انسان کو مار نا جا ہے تواہدہ اسے بچالیتا ہے جو مار نے والوں سے زیادہ تو ک ہے۔

الزين نوس پاسه الدود ا

رجمه: یانی بمیشد ختیب کی طرف بی بہتاہ۔

يضرب المثل اسموقع براستعال موتى ب جب بميشه كمزور بى ماركها تارب انقصان

برداشت كرتارى-

اع مرگی ایں تے ای کہرادا کرگی ایں

ترجمہ: اے مال تم تو مرکئی ہولیکن جھے ای گھر کا بنا گئی ہو۔

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جو حالات میں تبدیلی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے اور انھیں زندگی ای ایک ڈگر پر بسر کرنا ہوتی ہے۔

الله مولى مائى رُفى اشناكى

ترجمه: مال مركى تورشة دارول تعلق توزليا-

بيضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب بزرگوں کی وفات ہوجائے اور

نوجوان/رشته دارتعلق داري كاخيال ندر تحييب \_

الموياوس جينديال دے

رجہ: مردہ زندہ لوگوں کے اختیار میں ہوتا ہے۔

بيضرب المثل فارى مين بھى موجود ہے "مرده بدست زندة" \_

الماندويخ نه يهو كل

رجمه: كاآدى كوديكي ندبجو كي

بیضرب المثل اسموتع پراستعال ہوتی ہے کہ آدمی کے دشمن موجود ہوں تو آدمی ان سے نے کرد ہے اور آمنے سامنے نہ آئے۔

🖈 کھیجی چوری تے ککھ بھی چوری

رَجمه: چورى لا كھى مويا تھے كى مو، چورى بى موتى ہے۔

میضرب المثل اسموقع پر استعال ہوتی جب کوئی بڑے معاملوں بیس دیانت داری برتے اور معمولی میں دیانت کا خیال ندر کھے۔

الم المرياركمان بسريا

رجمه: كام بورابوكيا توتر كمان بحول كيا-

يهضرب المثل اس موقع تعلق ركھتى ہے كەكام نكل جائے تو چركام كرنے والےكو

بجول جاؤ\_

🖈 سونے دی چھری ٹہڈان کا کوئی نیس دیندا

رجمه: مونے کی چری کوئی بیٹ من نہیں گھونیتا۔

ميضرب المثل اس بات كوداضح كرتى ہے كه كوئى شے كتنى بھى قيمتى ہوليكن اس سے زندگى

كو خطره لاحل موتواس سے اجتناب كياجا تاہے۔

المحازي المح كوزے كة فيرے دوموريال بيل

ترجمه: جمانی کوزے کوطعنہ دے کہ کوزے میں دوسوراخ ہیں۔

بیضرب المثل اس مخص کے بارے میں استعال ہوتی ہے کہ وہ خودتو بے شار برائیوں کا

پیر ہولیکن دوسرے کی ایک آ دھ کمزوری کا ڈھنڈورا پٹیتا ہو۔

اشكل دينوال دى تے تخرے پريال دے

ترجمه: شكل دائون والى بهواور فرے يربون والے-

بیضرب المثل ایسے افراد کے بارے میں استعال ہوتی ہے جواپی شخصیت اور طور طریقوں اور مزاج میں مطابقت نہیں رکھتے۔

🖈 كر كميا دا زهى والا بكريا كميا مجها ل والا

ترجمہ: داڑھی والا کوئی غیر قانونی حرکت کر گیا تو مونچھوں والا اس حرکت کا خرمہ: فرمہ دارگھرا دیا گیا لیعنی جلیے کے باعث لوگوں کی شخصیت کا انداز ولگایا

جاتا ہے۔

🚓 متهال چن نيس جهيدا

رجمة التحاص عائدتين جميتا-

یے ضرب المثل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ حقیقت مختلف جھوٹے اور معنوئی طریقوں نے بیں چھپتی ہے وہ ہر حال میں آشکار ہوتی ہے۔

الم جعم جعدا محدن

ترجمه: جعدجعماً محددن-

میں میں پورے طور پر شامل نہیں ہوتا اوراس نے اس کام ، فن ، معالمے میں ابھی زیادہ وقت میں گزارا ہوتا۔

الم مك مك ت دويارال

رْجه: ایک ایک اور دو گیاره۔

یہ کہاوت اس امر کو واضح کرتی ہے کہ ایک فر دتو تنہا ہوتا ہے لیکن دول جا کیں تو ان کی قوت بہت زیادہ ہوتی ہے اورایک اورایک کو جمع کرکے دو بنتے ہیں لیکن اا لکھنے سے گیارہ ہوجاتے ہیں۔

الاتاكمىن بيني

رجمه: ناك يوكهي ند بينف د\_\_

سے ایسے لوگوں سے متعلق ہے جو بہت تکبر اور غرور رکھتے ہیں اور معمولی باتوں پر بھی شدید غصے کا ظہار کرتے ہیں۔

🖈 مال انھے کوسیتی جھوڑگئی

رجه: مان الدها كومجد من جيوز كن \_

میضرب المثل ایسے افراد کے بارے میں کہی جاتی ہے جو بالکل فلاکت زوہ اور بے سہارا ہوں اوران کا کوئی والی وارث نہ ہو۔

🖈 ندمونه ندمتهاجن بهار والتها

ترجمه: نه جبره اورنه ما تقااح پها، وه جن بهارُ ول سے اترا۔

میضرب المثل ایسے لوگوں متعلق ہے جو کہیں ہے آجاتے ہیں اور اس علاقے سے تعلق میں رکھتے اور نہ ہی وہاں کی تہذیب وثقافت کو جانتے اور برتے ہیں۔

العل كودرى الاستعالى جهيدا

رّجمه: لعل گورژي من نبيس چھپتا۔

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے، جونی میں کامل، باصلاحیت اور نام ون کے بلندور ہے پر ہوتے ہیں کیکن اپنی ذات کی نمائش نہیں کرتے ۔ضرب المثل کہتی ہے

کے صلاحیت ہوتو چھپی نہیں رہتی ، آشکار ہو کررہتی ہے۔

المحمد و دى منى كوه تا

ر جمہ: کوئیں کی مٹی کنوئیں پر بی لگ جاتی ہے۔

يضرب المثل اس امركي وضاحت كرتى ب كه عام طور برخاندان كي آيدني خاندان

کے افراد پر ہی خرچ ہوجاتی ہے۔

اوه کیمزی گلی جتھابیونی کھلی

ترجمہ: وہ کون ی گل ہے جہاں میبوموجوز نہیں ہوتی۔

یے شرب المثل ایسے افراد کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جو ہر کہیں گوہتے پھرتے نظراً تے ہیں۔

المورى دى إث چوبارے تے

ترجمه: تالى بنائے كے قابل اينك چوبارے كى تغير ميں لگ كئ -

یضرب المثل اس موقع پراستعال ہوتی ہے۔ جب کوئی کم ظرف فرد بلندمر تبہ پر فائز

ہوجائے۔

رجمہ: راج کے گریں موتوں کی کیا گی۔

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جنمیں وسائل اور مال و اسباب کے معالمے میں کوئی کی نہیں ہوتی لیکن وہ خست برتے ہیں۔

🖈 سنڈیاں دی لڑائی چے بوٹے کرائے دی شامت

ترجمه: محصینے آپ میں اونے لگیں تو پودوں اور درختوں کی شامت آجاتی ہے۔

یونسرب المثل اس موقع پراستعال ہوتی ہے کہ دوطا تتورا فرادیا پارٹیوں میں جنگ ہوتو کمز درادر فریب لوگ خواہ مخواہ ارے جاتے ہی۔ است د کوجگاسوپر جاگدے کوکوز جگای

رجمه: سوئے ہوئے کو جگالو کے لیکن جائے ہوئے کوکون جگائے گا۔

یے ضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جو حالات کی نزا کت کوئیں سمجھتے اور کسی کے مشورے کوئھی اہمیت نہیں ویتے۔

استیارےدی تک تک تے لوہاردی ہوست

رجہ: ساری تک تک جب کہ لوہاری ایک ہی ضرب بہت ہوتی ہے۔

ميضرب الشل اس موقع پراستعال ہوتی ہے جب وقت اور توانائی کے معالم میں

مخلف افراديس تقابل ضروري موي

الله عندوات مويابرابر

ترجمه: سویایزاموااورمراموابرابرموتے ہیں۔

وضاحت یوں کہ دونوں ہوش میں ہوتے۔

🖈 آیژی راه نی کنڈے راہنڑال

ترجمنا اليزرائة من كأف يونا-

ال امركى وضاحت ال طرح سے بے كدانسان خودائے ليے مشكلات بيداكرے،

ا پنافعال کے ذریعے سے خودا پنے آپ کونقصان بہنچائے۔

ا برس نیندرسیزان آپری نیندرجاگزان

ترجمه: افي نيندسونا إلى نيندجا كنا-

اس کی وضاحت ہوں ہے کہ انسان پر بیثانی ہے دور ہو، آرام اور سکون سے زندگی گزارر ہا ہو، اپنی مرضی کے مطابق جا گے۔

ا پڑیں تے آپڑیں گمانڈ ہیاں دی بھی آپڑیں

ترجمہ: اپنی چیز تواپی ہے ہی پاوسیوں کی جھی اپنی ہے۔

یہ بات ایسے موقع پر کہی جاتی ہے جب کوئی بغیر حق کے دوسروں کی چیز ول کواپی بھیے نے اور ان پراپناحق جتائے گئے۔ گے اور ان پراپناحق جتائے گئے۔

🖈 آیزال بله جاوال تے آپنگی مووال

ترجمه: ابنابلوا مفاؤل توخود ای ننگی موجاؤل-

اس ضرب المثل كامفہوم يہ ہے كہ انسان اپنے گھر كے راز دوسروں كو بتانے لگے تو دہ

خودرسوا ہوتا ہے۔

ا تزال آ بای وس جُلنا بگانے وس

ترجمه: آنائے بس (اختیار) میں جانادوسرے کے بس میں۔

یے خرب المثل اس امرکی وضاحت کرتی ہے کہ جب کوئی کی کے گھر مہمان ہوگر آتا ہے تو اس وقت دہاں آئے کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے لیکن جب مہمان بن جاتا ہے تو اختیار میز بان کے پاس ہوتا ہے کہ وہ کب مہمان کورخصت کرے۔ مہمان کی حیثیت سے انسان کی ہم طرح سے خاطر مدارت کی جاتی ہے جواخلاتی اور تہذیبی تقاضا ہے۔ اس طرح مہمان کا فرض ہے میں میز بان کی خوشی کا خیال رکھے۔

🖈 شریحےدی کبٹی چوراہے 🕏

ترجمه: شراكت كى بناير قائم كى كى منذيا چورا بيس اولى ب

يمى ضرب المثل أردو مي بھى موجود ہے" ساجھى كى منڈيا چورا ہے ميں پھونتى ہے"اس

كامفهوم يهب كه شراكت ميں جھر اضرور ہوتا ہے اور شراكت قائم نہيں رہتى۔

الموريال تعل الكوائے تے و دوياں نے بھی بيرجائے

ترجمہ: محور وں کے بیروں کے پیچنعل لگائے جارہے تصفر مینڈک بھی اپنے

ياون افحاكر كور عاوكة-

یہ شرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جودوسروں کی فل کرنے کی

كوشش كرتے بيں ليكن اپنى حيثيت كو مد نظر نبيل ركھتے۔

الله منج كوناخن اى تيكي ديندا

رْجمہ: الله منج کو ناخن ہی نہیں دیتا۔ وضاحت سے ہے کہ الله منج کو ناخن نہیں دیتا

اگردے تو پھردہ اپنا سرکھچا کھچا کرزخی کردے۔

مضرب المثل اسموقع براستعال ہوتی ہے جب کی آ دی کواس سے زیادہ تو نی نہیں گئی۔

انصے واسطےدن رات مکانے

رجمہ: اندھے کے لیے دن رات برابر ہیں۔ یعنی اس کے لیے دونوں اوقات

میں تاریکی ہوتی ہے۔

یہ ضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جوعلم وفن اور ہنرے عاری ہوتے ہیں۔ دنیاا در ماحول کی تبدیلیوں ہے آگا ہیں ہوتے۔

المجوانگليال مونه

ترجمہ: پانچوں انگلیاں منہ میں۔اس کی وضاحت یوں ہے کہ پانچوں انگلیاں
ایک جیسی نہیں ہوتی ، برابر نہیں ہوتی لیکن لقمہ کیتے وقت وہ پانچوں ٹل کر
منہ تک حاتی ہیں۔

بیضرب المثل بتاتی ہے کہ مفاد کے وقت متعلقہ لوگ یکجا ہوتے ہیں۔

المعلم المحصد ويال با بنوال كلي في

ترجمه: الوثے ہوئے بازو گلے میں ہی لٹکائے جاتے ہیں۔

یضرب المثل بدواضح کرتی ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے تواپی ہی جان پر سہنی پڑتی ہے۔ جو جال دیخد ہے اوہ ماچھی نیکن دیخد الم جو جال دیخد ہے ماچی دیخے تے

ہوٹ کے مرجلے

رجمہ: جو کچھ جال دیکھتا ہے ماہی گیرنہیں دیکھتا/ جو کچھ جال دیکھتا ہے ماہی گیر

و مکھے تو بھٹ کرم جائے۔

مائی گیرجال پھنکتا ہے تو پانی میں محجلیاں جال سے نکلنے کے لیے کئے تر بی اس کا علم مائی گیر کونہیں ہوتا۔ بیضرب المثل ان لوگوں کے لیے جوشد ید مشکلات اور پریشانیوں میں متلا ہوتے جیں لیکن دوسرے حالات ہے آگاہ نہیں ہوتے۔

الله جيمز عدو ع سطے کھوہ کھزد دے اس في آپ بى شہدے

ترجمہ: دوس کے لیے جو کوال کھودتا ہے وہ خودای اس میں گرتا ہے۔

میضرب المثل ای موضوع کے اعتبازے اُردواور قاری میں موجود ہے'' جو دوسرول کے لیے کنواں کھود تاہے وہ خوداس میں گرتاہے'' فاری میں'' جاہ کن راحیاہ در پیش''۔

ازند يجان من تيرامهمان

ترجمه: کسی جان بیجان کے بغیرا کرکہنا کہ میں جمعارامہمان ہول۔

میضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو کسی نہ کی طرح دوسروں سے قائدہ حاصل کر المحید ہیں خواہ وا تقیت ہویا نہ ہو۔

الم الماري المارة الماريم المحيراتوبانس الما

ترجمه: چورچورى سے بازآ جاتا كىكن ميرا كھيرى سے بازليس آتا۔

پیضرب المثل اس امر کو واضح کرتی ہے کہ برسوں کی عادتیں آسانی ہے تہیں بدلتیں اور آگر کوشش کی بھی جائے تو بھی کوئی نہ کوئی اثر ات باتی قائم رہتے ہیں۔

🕁 دومُلال چ کر می حرام

ترجہ: دوملاک میں مرغی ترام۔اس کے پس منظر میں بیکہاوت ہے کہ مرغی ذرخ کرتے وقت دوملا موجود تھے۔ایک کہنے لگااس کی گردن ادھر کو دومرا کہنے لگااس کی چونچ اُدھر کو دھڑ ادھر کو،ایک نے چھری چھیری تو آ دھی گردن کی تو دومرے نے ٹوک دیا تکبیر یول یونی چاہیے تھی وہ بحث کرنے

رہادرمرفی حرام ہوگئ۔ ۲ ساناں تا تھکے دامنہ تا

رجہ: آسان کا تھوکا منہ پر۔ مغہوم بیہ کہ آسان پر تھو کنے کی کوشش کی جائے گی تو وہ آسان پڑہیں پڑے گا، واپس اپنے منہ پر آ کر گرے گا۔ اُردو میں بعینہ ضرب المثل ہے۔

🖈 ہےدی جائی تا کوئی ہتھ بیس رکھدا

رجمہ: گرم جگہ پرکوئی ہاتھ نہیں رکھتا۔ بیضرب المثل بیہ بتاتی ہے کہ مشکل ونت میں کوئی ساتھ نہیں دیتا۔

اوه كيمر ابوناجيم الجهمكاني چوليا

رجمہ: ووكون ساور خت ب جے ہوائے ہلايانہ ہوگا۔

جب کوئی فرد کسی عورت یا مرد کی پاکیزگی اور پارسائی کی تعریف کرتا ہوتو سننے والے یہ ضرب المثل استعال کرتے ہیں جواس بات کو واضح کرتی ہے کہ ہرا کیا سے کوئی نہ کوئی لغزش سرزد ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کولغزش سے پاکنہیں قرار دیا جا سکتا۔

اوه ديبا ژاؤبا جدول کبوژي چرها کبا

ترجمه: وه دن غارت موگيا جب كبر او دلهاين كرگهوژي پرسوار موگيا\_

میضرب المشل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے جب کسی انتہائی نا اہل آ دی کے بارے میں کہا جائے کہ وہ کام/مقصد میں کا میاب ہوجائے گا۔

انزبل كوبليارندت بلے دايباند كما

ترجمه: كمن معالم مين كمن غيرعادي شخص كوعادي نه بناؤاورعادي شخص سے گريز نه كرو\_

میضرب المثل زندگی کے طور طریقے ہے متعلق میہ بات سمجھاتی ہے کہ جن لوگوں ہے۔ رادورسم چلتی رہی ہو،ان کے ساتھ وہی حسن سلوک روار کھا جائے۔

أن دُهاچور بادشاه

ر جنہ: ، وہ چور جے کی نے ندد یکھا ہووہ بادشاہ ہوتا ہے۔

بعنی جب تک چور پکڑا نہ جائے ،اس وقت تک چورا پنے آپ کو پا کباز ظاہر کرتا ہے۔ لوگ اس کے بارے میں یقین رکھنے کے باوجوداس کے خلاف انگلی نہیں اٹھا کتے۔

پلس كولون الس ۋابڈى

رجمہ: پولیس سے عوام توی۔

يين جب عوام الحقي وجائي تو پوليس انھيں قابو مين نبيل رڪيڪي۔

沙色之了 ☆

رجمه: آفے میں تک۔

اُردو من بعینه ترجمه بي آئے ميں نمك "بعنى بهت تعور اسا، ذراسا-آتش كے شعر

كامعرعب "بسال كاليوريمك جيمة في مل"-

اوٹا کوکسا آخیالائی چنگی که چڑھائی اوہ بولیا دوواں تالعنت

ر جہہ: اونٹ ہے کسی نے پوچھا، جڑھائی اچھی ہے یا اترائی تووہ بولا دونوں پرلعنت۔

بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے، جوزندگی کو ہموارگزارنا

عاہے ہیں اوراس میں موجود نشیب وفراز ، پریشانیوں اور وقتوں کو پسندنہیں کرتے۔

ایدگرت ایدمیان

زجمه: پیگزاور پیمیدان۔

اس کا استعال ان لوگوں کے بارے میں ہوتا ہے جو بڑھ چڑھ کر باتیں کرتے ہیں ان کا دماغ ٹھکانے لگانے کے لیے اصل حقائق ان کے سامنے کھول کربیان کردیے جاتے ہیں۔

اوےداآوا بڑےدا

رجمه: آدے کا آوا بگزاہوا۔

اُردو میں بیضرب المثل بعینه موجود ہے'' آوے کا آوا بگڑا ہوا''۔ بیضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی جن کا خاندان ، پورا گھریا پورا گروہ بدطنیت یا بگڑا ہوا ہوا وران میں ہے کوئی بھی قابل تعریف نہ ہو۔

🖈 آ ملوكان دا تول

ترجمه: الموكول كاوزن-

کہاوت ہے کہ ایک شخص نے کالے الموک خریدے۔ وہ کھانے لگے تو ایک بھونڈ بھی ان میں سے تکلاء اس نے اسے بھی کھا تا شروع کیا اور بولا ریکھی الموکوں کے تول میں ملاہے۔

المنظم الم

ترجمه: این کچی تلنا۔

لیعن ابنا فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنا۔ کچ دراصل کچی کا مخفف ساہے اور اسے پکاتے ہوئے تھی میں تلی جاتی ہے۔ ہندکو میں'' کو گی روڑ نا'' جیموٹی سی روٹی کوخوب پکانا''ہے۔

🖈 انهانال كۇھىگە ى لانزال

ترجمه: آسان كويبوندلكانا\_

میضرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال کی خاتی ہے جواپنے آپ کو انتہا کی فن کار، ہنرور ظاہر کرتے ہیں اور اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ آٹان میں پیوندلگا سکتے ہیں۔

اکری بھی بیٹھ دی اےتے کھر مار کے بیٹھ دی اے

ترجمہ: بری بھی جب بیٹھتی ہے تو کھر مار کربیٹھتی ہے۔ یعنی کھروں سے بیٹھنے کی جگہ کوصاف کر کے بیٹھتی ہے۔ جگہ کوصاف کر کے بیٹھتی ہے۔

بیضرب المثل ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے استعال کی جاتی ہے جو اپنے اردگرد، ماحول ادرا شخصے بیٹھنے کی جگہوں کوصاف نہیں رکھتے۔

ہر مدے تے شہر میاں تا ہر مدے ،نیش ہر مداتے ؤوگیاں تا بھی نیش ہر مدا تے والی اللہ کھی نیش ہر مدا تے دور جب نیس برستا تو تھیتوں ترجمہ:

مینہ جب برستا ہے تو ڈھیروں پر بھی برستا ہے اور جب نہیں برستا تو تھیتوں
پر بھی نہیں رہتا۔

یے ضرب المثل ایسے امیر لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جنمیں دھن و دولت کے سلیقے سے برتے کا طریقہ بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ مال ودولت کی محنت سے کمائی جاتی ہے جبکہ صلاحیتیں رکھنے والے محروم ہوتے ہیں۔

یاه کران تیلیان نال تے کھاواں رکھا

ترجمه: شادى كرون تلى سے اور كھاؤں روثى روكى \_

بیضرب المثل ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جنھیں دسائل میسر ہوتے ہیں ادر اس کے باوجودان سے استفادہ نہیں کرتے۔

🖈 بڑھی گاں بچھیاں دے سنگ

ترجمه: بورهی گائے بچنزوں کے ساتھ۔

یے شرب المثل ایسی بوڑھی عورت کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جوا پنی عمر کا خیال نہیں رکھتی اور نو جوان لڑکوں کے ساتھ ملنا ملا نار کھتی ہے۔

الم المرانال من المرانال المرانال

ترجمه: گائے زیادہ دودھ دی ہے تونام مالک کااونچا ہوتا ہے۔

ریضرب المثل ایسے کاریگروں بنن کاروں ،محنت کشوں کے لیے استعمال ہوتی ہے جو محنت کر کے اس کام کو بلند درجے پر پہنچاتے ہیں لیکن نام ان کے مالک کا اونچا ہوتا ہے۔

الدين كور الدين كور كالدين كول جلزوال بيند

ترجمہ: موبیلوں کے مالک کوبھی ایک بیل دالے کے پاس جانا پڑجا تاہے۔

ن جمہ: لائل میں مالک کوبھی آتا ہے۔ ان میں مالک کوبھی کے ا

یضرب المثل اس بات کوداضح کرتی ہے بہت مال دار آ دمی کوبھی کسی غریب کے پاس

مدواصل کرنے کے لیے جانا پڑجا تا ہے۔ انسان ہمیشدا یک ہی رنگ میں نہیں رہتا حالات بدلتے رہے ہیں۔

المرسلامت ہون تے ٹوپیاں دا کال نمیں

رجمه: مرسلامت مول تو نوپون کی کمنیس موتی۔

یضرب المثل اسموقع پراستعال ہوتی ہے جب کسی لڑکے کی شادی کے معالمے میں لڑکی والے آ مادہ نہ ہوں تو کہا جاتا ہے رشتوں کی کمی نہیں۔

🖈 چ شہونڈھدیاں کوڑملکا کولوہ جلدے

ترجمه: سنج ڈھونڈتے ڈھونڈتے جھوٹ ملک کوجلا دیتاہے۔

میضرب المثل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ جھوٹ سے کے مقابلے میں تیزی ہے پھیلائے اور ملک کو جھلسادیتا ہے۔

اسربدے سردارال دے پیربدے گوارال دے

ترجمہ: مرداروں کے سربڑے ہوتے ہیں اور پیر گنواروں کے بڑے ہوتے ہیں۔

ضرب المثل بيدواضح كرتى ہے كەمرداروں نے فيط كرنے ہوتے ہيں، معاملات طے كرنے ہوتے ہيں، معاملات مطے كرنے ہوتے ہيں، گنوار مطح كرنے ہوتے ہيں اس ليے ان كے سر بھى براے ہوتے ہيں، و ماغ براے ہوتے ہيں، گنوار شروع سے پاؤں كا خيال نہيں ركھتے ، درست جوتانہيں استعال كرتے ہيں تو پير براے ہوتے رہتے ہيں۔

🖈 سدهی انگلی نال کیے نین نکل دا

ترجمه سيدمي انكل تحي نبيس تكالا

یعن تھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ ضرب المثل یہ واضح کرتی ہے کہ بہت سے کام سیدھے اور درست طریقے سے نہیں ہو پاتے اس لیے ان کے لیے ٹیڑھا طریقہ افتیار کیا جاتا ہے۔ کوئی ٹھیک ہات کونہ مانے تواس کے ساتھ ویسا برتاؤ کرنا پڑتا ہے۔

المن سخی کولوں شوم چنگاجیموائر ت دیوے جواب

ترجمہ: سنخی ہے وہ مجوں بہتر جونورا جواب دے دیتا ہے۔

تى وتت بريدونه كرية كيافا كده-

الله ببلائي آل يكملي حجود بزارة ألي آل

ترجمه: الله نے بھلایا تو میں پکھلی چیوڑ کر ہزارہ میں آئی۔

اس ضرب المثل كالبس منظرية كهادت ہے كه پلحلى كى رہنے والى ايك خاتون نے ميدان ہزارہ میں شادى كرلى كيكن سمارى عمرا بني غلطى پرافسوس كرتى رئى كيونكدوہ پلھنى ميں بلى بڑى ہو كئ تقى جبال دھان كے كھيت ،سبر و،خوبصورت جنگل اور شادائی تھى جبكہ ميدان ہزارہ كاعلاقہ خشك اور بنجرسا تھا۔

ا گدور چھ تر ٹال چور

ترجمه: آ كرورت جا داور يتي كمعاط كوبكار دو-

العنى بجصلے كاموں كواستحكام ندديا جائے اور آ كے بردھنے كى كوشش كى جائے۔

اگ جو گے آئی تے بنز بیٹھی ملکیا نویں

ترجمہ: آگ لینے کے لیے آئی اور گھر کی مالکہ بن بیٹھی۔

پیضرب الشل ایسے لوگوں کے بارے میں استعال کی جاتی ہے جوسر سری را ہ درسم کے

ذريع موقع ملتے بى بڑے بڑے فائدے حاصل كر ليتے ہيں۔

اگبلدی اےتے تہوال اٹھدے

ترجمه: أكبلى عادموال محى الختاب

بعض کاموں کے منطق نتیج ہوتے ہیں۔ بیضرب المثل بھی ایسے مواقع پر استعال کا

جاتی ہے جب سی کام مے منطق متوقع نتیج کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

ا کمیاں ڈشمی کسی کوئی میں نگلدا

رجمه: آئمول ديميم كمي كولي بين لكتا-

اں امرے ہرکوئی آگاہ ہے۔ ہے آئے دی بلی بڑا نواں میا وُں کونڑ کرے

رجمه: آنے کی بلی بناؤں،میاؤل کون کرے۔

بیضرب المثل اس موقع پر استعال کی جاتی ہے جب متعلقہ فردمختلف معاملوں میں

بهت خوف زده رہتاہے۔

ا ت تے میں جمزواں نال گائے جگ

ترجمه: اعجمن تم تو كم موع (بربادموع) ليكن ماته جك (دنيا) كويفي بربادكيا\_

یے ضرب المثل ایسے فرد کے بارے میں استعمال کی جاتی ہے جواپی غلط حرکتوں کے باعث خودتو نقصان اٹھار ماہولیکن ساتھ دوسروں کو بھی غلط راہ پر ڈال کر بر باد کر ر ہاہو۔

اسال دروگی این گوریخ اگو کھڑن نٹ

ترجمه: ہاری طرف ہے گوری تم جل گئیں اب آ کے تصین نٹ لے جا کیں۔

میضرب المثل اس شے اور موقع کے بارے میں استعال ہوتی ہے جو کسی فرد کو بہت عزیز ہونے کے باوجوداس کے دائر ہ اختیار سے باہر ہوجائے اوراس کا دوبارہ حصول ممکن نہ ہو۔

🖈 کبورت کبور نال کت بھی

ترجمه: گوزاتو گوزاساته کتابهی\_

ریفرب الشل اس موقع پراستعال ہوتی ہے جب کوئی بن بلایا مہمان اس صورت بیل آجائے کرمیز بان آسانی ہے مہمان کی خدمت شکر سکتا ہول کین مہمان اپنے ساتھ اور جا ندار بھی لے کرآیا ہو۔

الم

ترجمہ: کمہارول کوایے برتنول کاعلم ہوتا ہے۔

میضرب المثل اس موقع پر استعال ہوتی ہے جب کوئی فردا پی اولاد ، یا اپنی تیار کردہ چیز وں کے بارے میں ان کے حسن وہیج کے بارے میں حقائق بیان گر تا ہے۔ الكهرال كوئي سم الكهرال كوئي كهند / بيرسلكهرال

رِّجِه: كُونَى م بابركت، كُونَى هُونَكُ أَقدِم بابركت

بیضرب المثل کی گھر میں آنے والے کی جانور المویٹی یا فردار دلہمن کے آنے سے گھر کی حالت میں بہتری پیدا ہونے کی صورت میں استعمال ہوتی ہے کہ دہ آنے والا اس گھر کے لیے باہر کت ثابت ہور ہاہے۔لفظ دسلکھڑاں''بہت خوبصورت لفظ ہے۔

🚓 پیےدی گفتی کے روپیے پایاتھ پھٹ گئی

رجم: ایک پیے والی تعلی میں روپیر پڑ کیا تو پھٹ گئے۔

یے شرب المثل ان لوگوں کے بارے میں استعال ہوتی ہے جن کا ظرف بہت چھوٹا ہوتا ہے اوراجا تک انھیں ان کے ظرف سے زیادہ چیز مل جائے تو وہ اس خوشی کوسہار نہیں سکتے۔

المولاكولون سودييارا موندے

ر جمه: مول يعنى اصل زرے سود بيارا موتا ہے۔

لیعنی اصل زرے فائدہ بیارا ہوتا ہے۔ جب کوئی اپنے پوتوں، پوتیوں یا نواسوں، نواسیوں سے بہت زیادہ محبت جمار ہا ہوتواس موقع پر بیضرب المثل استعمال ہوتی ہے۔

رجمہ: مندکھا تا ہے لیکن آکھ شرماتی ہے۔

وضاحت بول ہے کہ کو کی شخص کی ہے فائدے حاصل کرتا ہے تو وہ کا میاب تو ہوتا ہے

لیکن احسان کی وجہ ہے آ تکھیں جھی ہوئی ہوتی ہیں۔ آ تکھوں کواحساس ہوتا ہے۔

🚓 جيد الم تفي لكهدات مويا سوالكهدا

رجه: زنده باتقى لا كادور ابواسوالا كادور إبواسوالا كاروكا-

لعن بعض چيزول كي آيت بعدين زياده بوجاتي ب\_أردومين مين ضرب المثل لفظ بلفظ

## IV\_ ہندکوشاعری

کہاجاتا ہے کہ ہندکولوک گیتوں کی تاریخ بھی اتن ہی قدیم ہے جتنی ہندکو زبان کی تاریخ قدیم ہے جتنی ہندکو زبان کی تاریخ قدیم ہے بعثی ہندکولوک گیت زبان کی تخلیق و تشکیل کے ساتھ تخلیق پاتے رہے یاان کی تخلیق کے ساتھ زبان تخلیق اور فروغ یاتی رہی۔

فارغ بخاری کے بقول، ہندکو کی با قاعدہ قدیم شاعری کا سراغ مرزا عبدالغنی کی بیاض ' گلدستہ' ہے ملتاہے جس میں سترہ شعراء کا تذکرہ ہے۔ بیاض کے مطابق سب سے قدیم نظم غلام محمد ماہیو کی ہے جو غالبًا ۲۵ کا اء کی ہے (۲۳) نظم غلام محمد ماہیو کی ہے جو غالبًا ۲۵ کا اء کی ہے (۳۲) نظم غلام محمد ماہیو کی ہے جو غالبًا ۲۵ کا اء کی ہے (۳۲) نظم غلام محمد ماہیو کی ہے جو غالبًا ۲۵ کا نام بیان کرتے ہیں۔ انساری شخ جنید پیثا وری افرصاحب حق کا نام بیان کرتے ہیں۔ ہندکوشاعری کے جا رواضح دور نظر آتے ہیں۔

يهلأ دور

ہندکوشاعری کے اولین دور میں شعرانے معاشی ، معاشرتی ، ثقافتی اور سیاس حالات کے تحت ، جمد ، نعت اور منقبت لکھنے پر توجہ مرکوز رکھی۔ اس دور کے شعراء دین کی محبت اور اسلامی جذبات سے سرشار تھے۔ ان کی زبان سادہ ، سلیس اور پُرتا ثیر تھے۔ اس اولین دور میں چار بیتے اور حن کو بھی فروغ ملا۔ نیز رزمیہ شاعری کارنگ بھی الجراجومعاشرتی حالات کا عکاس ہے۔ اس دور کی شاعری میں غریبوں اور خوانین کی کشکش نمایاں طور پراجا گرہے۔

ہند کوشاعری کے پہلے دور کے بلند پاپیاور نامورشاعر بیرہیں:

صاحب حق ، استاد نامور، استاد نظر احدروا، مرز اعبدالغیٰ، بخی نمانژال، سائیس شادا،

محددین ماہیو،شیرغلام اوراستادگامول۔

כפת וכפנ

ہندکوشاعری کا دوسر ادور ۱۸۳۳ء ہے ۱۹۳۷ء تک شارکیا جاسکتا ہے۔ ہندکوشاعری کا بیہ دوسر ادوراس اعتبار سے نمایاں ہے کہ اس کے اکثر شعرافاری ، ہندکو، اردواور پشتو کے بھی بلند پا بیہ شاعر سے ، مثلاً حیدر پشاوری ، قدیر ، قیس ، سائیس احمالی ، عبداللہ ، سینی شاہ اور جگر کاظمی ۔ اصناف شعر کے اعتبار سے دوسرے دور کے شعرا چار بیتے اور حرفی سے آئے نہیں بڑھ سکے البندان ہی اصناف میں انھوں نے مضمون آفرین کے جو ہردکھائے۔

ہندکوشاعری کے دوسرے دور میں صوفیا نداور عاشقانہ شاعری کونمایاں طور پر فروغ ملا۔
اس دور میں ہندکو مشاعروں کا انعقاد ہونے لگا۔اس سے ہندکوز بان اور ہندکوشاعری کو بہت ترتی ملی۔ ہندکو مشاعروں سے عوام میں ہندکوشاعری کا ذوق پیدا ہوا اور نے نے لکھنے والے سامنے آرد ولکھنے والا ہندکو سے گریز شم ہوتا گیا۔

دوسرے دور کے نامورشعرامیں سی حضرات شامل ہیں:

سر دارخان بر دا،مجر رمضان رمضو، سائیس احمر علی پشاوری، سائیس غلام دین بزاروی، عبد الله، طلامحد موچی، سینی شاه، میر احمد مشوه، جگر کاظمی، وحشی، مفلس، مجمد جی و نجارا، عبدانحکیم اثر، محمد یونس یونس، غلام رسول گھائل، ایف آر۔ برق، اوراستا دم زامجر سعید سیو۔

تيسرادور

۱۹۴۷ء کے بعد تق پیند شعرانے پہلی بار ہندکوشاعری کو بھی انقلا بی رجانات سے روشناس کرایا۔اس دور کی شاعری میں نظر تجسس، بلند پروازی اور نازک خیالی نے راہ پائی۔اس دور کے چیدہ چیدہ شعراکے اسامیہ ہیں:

لاله مضمرتا تاری، آغامحمه جوش، رضاجه دانی، سید فارغ بخاری، خاطرغزنوی، جو هرمیر، شیم بھیروی، فرید عرش، عشرت ملک، عزیز اختر وارثی، سعید گیلانی، خادم ملک، ناز درانی، آتش فهمید، افضل چشتی، نبی بخش گو هر، اساعیل اعوان اور ساحر مصطفائی۔

جوتهااور جديددور

ہندگوشاعری کا چوتھا اورجدید دور ۱۹۷ء ہے شروع ہوتا ہے۔ تیسرے دور کے چند بلند پایہ شاعر چوتھے اور جدید دور میں بھی شاعری کرتے رہے۔ ان کی شاعری کے طفیل نو جوان شاعروں کی رہنمائی اور سر پرستی ملی۔

ہندکوشاعری کا یہ دورشاعری کے لیے بہت مبارک دور ٹابت ہوا ہے۔اس دور کی مب سے بڑی خصوصیت ہے کہ ہزارہ کے ادباادراُردوشاعروں نے ہندکوشاعری میں دلچین کی اور ہندکومیں شعر کہنے شروع کیے۔

انھوں نے ہندکوزبان کی ترقی اور تحقیق ہے متعلق علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ ہندکو کی مختلف شعری اصناف مثلاً نظم ،غزل گیت، قطعہ اور رباعی کو ہندکو شاعری میں بہت خوبصورتی ہے استعال کیا۔ انھوں نے چار جیتے لکھنے کی بھی کوشش کی۔ دراصل چار جیتے کے معالمے میں وہ سائیں غلام وین کے سحرے نگلنے میں کامیا بنیس ہوسکے۔ حرفی اور کائی کے شمن میں ہزارہ کے شعراکوئی فنی مہارت نہیں ظاہر کرسکے اور اس صنف گوترتی نہیں دے سکے۔

دور چدید کے بیٹاور، کو ہاٹ اور ڈیمی اساعیل خان کے نوجوان شاعروں نے ہند کو میں نئی نئی اصناف بخن کو متعارف کرایا اور انھیں فروغ دیا۔ ہند کو شاعری نے پٹی ہوئی ڈگر سے ہٹ کر کھلی فضا دُن میں سانس لینا شروع کیا۔ ہند کوشاعری فن اور موضوعات کے اعتبار سے بہت تیزی

ے زق کے منازل طے کردہی ہے۔

دورجديدك چنداجم شعراك نام يين

الطاف پرواز، خالد خواجه، آصف تاقب، عبدالغفور ملک، مقرب آفندی، مجداسرائیل مجور، رشید ہزاروی، صوفی رشید، شریف حسین، سلطان سکون، پرواز تربیلوی، نذیر کسیلوی، سعید تاز، نیاز سواتی، پروفیسریکی خالد، پروفیسرمجر فرید، پروفیسر بشیراحمد سوز، حیدرز مان حیدراور بهت سے نوجوان شعراجن کے نام یہاں درج نہیں ہوسکے۔

2 (1)\_IV

ٹاید ہی کوئی مسلمان شاعر ہوکہ اس کے دل میں بیرٹرپ نہ ہوکہ وہ باری تعالیٰ کی حمد و ثناادبر نبی آخر الزبان کے درجات کی منقبت جذب وعقیدت سے کر سکے۔ ہرمسلمان شاعر کی کوشش ہوتی ہے کہ دوہ سے جذبوں کے ساتھ دل کی گہرائیوں میں ڈوب کراچھی سے اچھی حمد اور نعت کہد سکے۔

حروندت کہنا مسلمان شاعر اپنا ذہبی فرض بھی تصور کرتا ہے اور اپنے لیے آخرت کا توشیعی ۔ ذہبی محبت جس قدر زیادہ ہوتی ہے اتن ہی حمد و ثنا میں جذب کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہٰ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادراک ہوتا ہے اور اس کی بزرگی اور کبریائی کا بیان کر کے اظہار تشکر کیا جا تا ہے ۔ اس کے علم ، عقل اور شعور سے کا مُنات کی وسعتوں کا جا کرہ لیا جا تا ہے ۔ تو وہ ہر لحظہ رب جلیل کی حکمت اور قدرت کی تبیح کرتا ہے ۔ ایمان اور تقویٰ میں جس قدر زیادہ پختگی ہوتی ہے اس قدر حدوثنا میں جس قدر ذیادہ پختگی ہوتی ہے۔ اس کے قدر حدوثنا میں جن قدر دیا دہ پختگی ہوتی ہے۔ اس کے قدر حدوثنا میں جن ورم دورمیسر ہوتا ہے۔

قبل ازیں نہ کوہوا کہ ہند کوشاعری کے پہلے دور میں زیادہ توجہ جمہ ، نعت اور منقبت پر۔
دی گئی جبکہ دوسرے دور میں شاعری کی ان دواصناف چار بیتے اور حرنی کو ہی فروغ ملا۔ ہند کو کے
اکثر شاعروں نے حمہ کہی ہے کین مختلف اصناف کے ذریعے بعض شاعروں نے براہ راست نظم کی
شکل میں حمہ کہی ، بعض شاعروں نے چار بیتے کی صنف استعمال کرتے ہوئے باری تعمالی کی حمہ وشا
کی ہے۔ بعض شعراء نے حرفیوں کی شکل میں حمہ بیشاعری کی ہے۔

نقیر جیلانی اور محمد دین ماہیو کے حمد میہ چار بیتے یہاں پیش کیے جارہے ہیں۔ سائیں اجماعی کے اور جے ہیں۔ سائیں اجماعی کے خونے اجماعی کے خونے اجماعی کے خونے کی جارہیتہ وحدت الوجودی مکتبہ فکر کی ترجمانی کررہاہے۔ مزید حمد میں عامری کے خونے مجمع بیں۔

محددین مائیواور فقیر جیلائی کا حمد بید کلام چار بیتے کی صنف میں پیش کیا گیا ہے۔ ہند کو کا متن چار بیتے والے جھے میں درج کیا ہے، یہاں صرف اُردو ترجمہ شامل کیا جار ہاہے۔

نقرجيلاني كے حمد بيكام كا أردور جمه يون ہے:

کوئی مان نہ کرے، بھائی بھائی میں مہر ومحبت نہیں رہی، تیرهویں چودهویں صدی ہے بادشا ہوں میں بھی عدل وانصاف نہیں رہا۔

کوئی مان نہ کرے، مان صرف ذات سجانی کوزیب دیتا ہے جو ہرایک کو
روزی دیتا ہے، قادر ہے کل جہان کا، بے شک پروا ہے گناہ گاروں کے
بخشے میں۔ میں شوق سے تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، چار یاروں کو مانتا ہوں،
شرع سے باہر نہیں رہتا، چاروں کتابوں کو مانتا ہوں، بلبلیں، حیوان،
پرندے، '' تو ہی، تو ہی' کرتے ہیں، چن میں گل خزاں کے خوف سے رو
رہے ہیں۔ تیرھویں، چودھویں صدی آئی۔

سجان بیان کرتا ہے کہ زمین آسان کو بے ستون کھڑا کر دیا۔ یوسٹ بینیم نیقوٹ کا فرزندم مصریں جا بکوایا۔اے اللہ تو دانا، بینا ہے، ملک کا دائی ہے، توغوث ہے، توغیاث ہے، عباس ہے، قدرت سے خال نہیں۔ تو رحیم، کریم جلیم ہے، ہروقت زبان سے تیرافضل چاہتا ہوں اور تیرے تہرے ڈرتا ہوں ۔ قرآن کا وردکرتا ہوں ، نفس کو مارتا ہوں جوانسان کے ساتھ ہے۔ کی نے تیری انتہا نہیں پائی، دریا وی کے اندر بھی تیراذ کر ہوتا ہے، تیر ہویں، چودھویں صدی آئی۔

محددین ماہیو کے تحرید کلام کے پکھ نمونے درج کیے جارہے ہیں۔ان کا ہندکو کامتن چار بیتوں کے جصے میں دیا گیا ہے۔ یہاں صرف اُردو ترجمہ درج ہے۔ ماہیو کے ایک حمد سے جاربیتے کا اُردو ترجمہ ہیہے:

تیرے بغیراے میرے رب یہاں پھاور شے نہیں بی تو اور صرف تو بی ہے۔ اے پروردگار یہاں تیراظہور ہے۔ ہراک شے میں تیرابی نور سایا ہوا ہے۔ تو ہی ول اور تو ہی ول میں بنے والانجوب ہے۔ تو ہی آ دم خان اور تو تی اس کی مجوب درخانی ہے۔ تو ہی آ گ ہے، تو ہی پائی ہے تو ہی تا نابانا ہے۔ محمد دین ماہیو کے دوسر سے حمد بیچار بنے کا اُر دوتر جمہ یوں ہے:

ہموں کو اس انداز سے ملا کہ وہ مجلو بن جا کیں، دعا کیں ما تکتے اور سوال کرتے ہیں۔ کوئی چٹائی اور کوئی مصلے پر بیٹھا اس سے ما تک رہا ہے تو پھے ایسے بھی ہیں جوئی شاخوں پر عبادت اللی میں مصروف ہیں۔ ایسے بھی ہیں جوئی شاخوں پر عبادت اللی میں مصروف ہیں۔ اثر نے والے پر ندے، جنگلوں او رصح اوں میں چے نے والے ، کوئی در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے در ندے جانوروں کو شکار کے کان کے لہوسے پیٹ کے دوز خ کو بحر سے

میں ۔ زمین کی تہوں میں شہر بسانے والے حشرات الارض اور پانیوں میں اپنے والی خلوق .....وہ سب کو دیکھتاہ ہے، سب کو رزق پہنچا تا ہے اور سب کا حال جانتا ہے۔

درختوں پر پھل پکتے ہیں اور سے پھل چڑیاں ، طوطے اور کوؤں جیسے بھی پرندے کھاتے ہیں۔اللہ تعالیٰ کی ذات کیا کیا رنگ دکھاتی ہے، بھی دھوپ بھی چھاؤں اور سب سے زیادہ چیرت کی بات سے کہ وہ سب مخلوق کا والی خود نہ ماں رکھتا ہے نہ باپ ۔وہ سب کوڈھانیتا ہے ان کے لیے پانی، یلاؤ، آٹا اور دال کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لوگ ہاتھ جوڈ کر اور چلو بنا کردھائیں مائلتے ہیں اور اس سے سوال کرتے ہیں۔

حمد ونعت کے سلیلے میں سائمیں احمد علی نے حرفیاں لکھی ہیں۔ان میں جوجدب و عقیدت ہے وہ دیدنی ہے۔ بیر کی ملاحظہ ہو:

اولاً عالم مست سيول باتف آپ بكاريا بم الله كرقم نول عمم نوشت مو يا، من كي قلم مر ماريا بم الله نقشه لوح محفوظ دا وج سينة قلم صاف اتاريا بم الله الستحرينول سائيال فرشتيال ني براه كرشكر گزاريا بم الله الستحرينول سائيال فرشتيال ني براه كرشكر گزاريا بم الله

2.1

اول سے عالم ہست سے وہ ، ہاتف نے آپ پکارا بھم اللہ پھر تلم نے تھم نوشت پایا، نعرہ جھوم کے مارا بھم اللہ نقشہ لوح محفوظ کے سینے میں ، قلم نے صاف اتارا بھم اللہ اس تحریر کو سائیں فرشتوں نے پڑھ کرشکر گزار ا بھم اللہ ہری پور کے مولوی عبد اللہ واعظا ورسید حسین شاہ کی تصنیف ' گزار نوح وطوفان نوح ''

بیسویں صدی کے شروع میں شائع ہوئی۔اس تصنیف میں سیدحسین شاہ مشہدی کی دی گئی حمر باری تعالیٰ کا اقتباش درج کیا جار ہاہے۔

> حمد ثنا تمامي لائق الله واحد تاكيل جو سب جگ نول يالنو والا رزق دمنده سائيل اوه رجمان رجيم قديي، مالك روز حشر وأ كوئى وم نه ماران والا جوجائے سو كر وا زمیاں تے اساناں اندر جوبے خلقت ساری سب تنبیج ایکارنز اس دی منگو اس تھیں باری سب خلقت تھیں اشرف کیا اس نے آدم تاکیں آ دمیاں تھیں اشرف کیا سرور عالم تاکیں اس دی خاطر پیدا ہوئے طبق زمین آسانان یاک محمد اسم مبارک مرور دوبال جهانال ترجمه: تمام ثناالله واحد كے ليے ب جوتمام جہان كو يالنے والا اور أنفيس رزق دیے والا ہے۔ وہ رحیم قدیمی ہے اور روز حشر کا ما لک ہے، جو جاہے كرفي والا ب\_ زمينول اورآ سانول مين جوتمام خلقت باس كي تبيح کرتی ہے اور ای سے مانگتے ہیں۔

ال في سب خلقت في آدم كواشرف كيااورة دميول ميس مرورعالم كو اشرف كيا ورة دميول ميس مرورعالم كو اشرف كيا ورة دميول الله عليه وآله وسلم) الشرف كيا - ميذ بينا ورة سال كالماسم مبارك محمصلى الله عليه وآله وملم به اورة بي ودلول جهالول كروارين -

بایزیدانصاری نے تحدیداشعار لکھتے ہوئے جدت پیدا کی ہے۔ ہر بند کا آخری مصرعہ ہے: وجیدا کو رصاحب نول آ کھا نج تھیں انج کر۔

ایک بند ملاحظہ مواس میں بلاکی روانی اسلامت اور سادگ ہے:

حسن حسین نواسے پاک رسول دے فاطمہ دے فرزند علی مقبول دے المالی تعین اوہ کہائے لت دھر وجیدا کونز صاحب نوں آ کھے انج نمیں انج کر

١٧\_(٢) نعبت

حمد کی طرح مسلمان شعراء نعت کہنا اپنے لیے باعث برکت تصور کرتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ واللہ علیہ واللہ واللہ

ہندکوشاعروں نے جاربیتے ،حرفی اورنظم کی اصناف میں نعتیں کہی ہیں۔ چند شعرا کی چند نعتیں درج کی جارہی ہیں:

ہزارہ کے انیسویں صدی کے شاعر اخوزاذہ قابل خان، جسے انگریزوں نے ضلع بدر کر دیا تھا، کی نعت کے چندا شعار درج ہیں:

حمد آکھال خالق پاک دی جس پیدا کیتا شاہ نبی اوہ ہے شفع المذنبین یا سید الخیرالورا صلو علیہ و مرحبا وہ قد بلند موالا جی

جو سروے وگن جالا جی اوہ نور دا مال و مالا جی اوہ سید الخیرالورا صلو علیہ و مرحبا وہ قد کیا و قامت جی اوہ شعلہ نور کرامت جی او شامن دن قیامت جی او شامن دن قیامت جی یا سید الخیرالورا صلو علیہ و مرحبا یا سید الخیرالورا صلو علیہ و مرحبا ا

ترجمہ: حمد بیان کروں اس خالق پاک کی جس نے نبیوں کے بادشاہ کو پیدا کیا، جو

گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والا ہے۔ یاسیدالخیرالوراصلی علیہ ومرحبا۔
وہ بلند قد ، سروکی طرح اور نورکی دولت سے مالا مال ہیں۔ یاسیدالخیرالورا
صلوعلیہ ومرحبا۔ وہ کیا قامت ہے: یا شعلہ نور کرامت والا ہے، وہ وان
قیامت کا ضامن ہے۔ یاسیدالخیرالوراصلوعلیہ ومرحبا۔

مری پور کے مولوی عبد اللہ حافظ اور سید حسین شاہ مشہدی نے اپنی تصنیف یور گزار نوح و طوفان نوح "میں خاتم الا نبیاء حضرت رسول مقبول صلی الله علیه وآله وسلم کی جونعت کہی ہے اس کے چندا شعار درج ہیں:

لکھ درود کروڑ صلواتاں پاک محکہ تاکیں میری طرفوں پہنچنز رہا ہر دم صبح مسائیں مرور عالم ختم نبیاں امت دے سرمایی دوجک اندر رب بنزایا اس دا عالی پایہ جس دن اوہ وجود مبارک دنیا اُتے آیا

دنیا ساری روش ہوئی اللہ ملک وسایا صلی الله علیہ وسلم آکھاں دلوں زبانوں سینہ صاف منور ہووے لیھے نور ایمانوں اس دیا سینہ صاف منور ہووے لیھے نور ایمانوں اس دیا س دیا سامی الله راضی ہووے بہنال میں سلامی سب تھیں الله راضی ہووے بہنال میں سلامی ترجمہ نیارب میری طرف سے شیح شام ہردم پاک مجمد تک لاکھوں دروداور کردڑ دل صلا تیں پہنچیں سرورعالم خاتم الا بنیاء ہیں امت کا سرمایہ بیں ۔ خدا نے آپ کا مرجہ دونوں جہاں سے بلند بنایا۔ جس دن آپ کا دجو دِمبارک دنیا پر آیا اس دن ساری دنیاروش ہوئی اور الله نے ملک بسایا۔

میں ول اور زبان سے صلی اللہ علیہ وسلم کہوں، میراسینہ صاف اور منور ہو تا کہ نور ملے۔ میں ان کے اصحاب پر مدامی درود پڑھوں کہ سب سے اللہ راضی رے اور سب کی سلامی میں جھوں۔

منٹی رجب علی کی ترفیوں میں ہے دونعتیہ ترفیاں درج ذیل ہیں:

بحر نبوت دے صوف، وچو بے بہا اک در بیتم آیا

کالی ظلم نے شرک دی رات اندرشم وحدت نے نور کریم آیا

والیل گیسو نے واشمس چہرہ لے کے قدرتی طبع سلیم آیا

جو ہر آسیاں دا بیڑہ پار کرنے کئی بان ہو کے میم آیا

ترجمہ: بحر نبوت کے صوف بے بہا سے اک در بیتم آیا

کالی ظلم اور شرک کی رات کے اندرشع وحدت لے کر نور کریم آیا

والیل گیسو اور والفتس چرہ لے کر قدرتی طبع سلیم لے کر آیا جو ہر ہم گناہ گاروں کا بیڑہ پار کرنے کے لیے کشتی بان ہو کے میم (محمر) آیا

☆

آیا جد رحمت عالمیں وہ لرزا بتال کوں اندر رحیم آیا

کیاں زلزلہ پایا قرار اس نے زیر قدم جد عرش عظیم آیا

رب دے نال جا کے ملاقات کیتی عرش اعظم دے اُتے کلیم آیا

پاک رنگ کریم دے رنگ وچوں کیندا جوہر رسول کریم آیا

زجہ: جبرحت عالمین آئے تو بتول کے اندروہ لرزا آیا عرش اعظم پر جاکر

جب کلیم نے رب سے ملاقات کی۔ جوہر کہتا ہے کہ رسول کریم فدا ہے

حب کلیم نے رب سے ملاقات کی۔ جوہر کہتا ہے کہ رسول کریم فدا ہے

سیفی شاہ کی ایک نعتیہ حرفی ،حرفیوں کے شمن میں درج کی گئی ہے۔اس حرفی کا پہلا

معرعب

باطن میں آپ پر ظاہر الف تے میم دی صورت بنائی ہوئی اے سائیں غلام دین کا نعتیہ کلام چہار بیتے کے تصے میں درج ہے وہاں ہندکو کامتن اور اُردور تھے درج ہے۔صرف اُردور تھے یہاں دیا جارہاہے:

ترجمہ: الله فے اپنور کے شعلے سے ذات محمدی کو طلق فرمایا۔ وہ پیغیر آخرالزمان ہیں اور ساری و نیا کا سلطان الله فے نور محمد کو طلق کر کے فرمایا۔ تو میر احقیق دوست اور میرار فیق ہے۔ یہ من کر آپ کی زبان پر حمد و ثنا باری تعالی جاری ہوگئ ۔ جبرائیل امین سرکا راعلی کا تھم لے کر آیا اور سرکا رنبوت نے و نیا کو گلزار بنا دیا۔ نبوت کا سر بارگا ہ ایز دی میں جمک گیا، الله ان سے رائنی ، و کیا ، پینیمر آخرالز مان کو دنیا کی بادشانی ل گئی۔

الله نے اپ نور کے شعلے سے پینمبر کوخلق کیا اور پھریدنورا تنا پھیلا کہ اس
سے چودہ طبق، چار کتابیں، چارا مام اور چودہ خانوا دے بیدا ہوئے۔
قرآن کریم کی آیات مقدر کا درداور دیدار جھے نصیب ہوا۔ اے غلام
دین اس کے قہر دغضب سے ہمیشہ ڈرتا رہ کہ ایمان دار اور متقی کی یہی
نشانی ہے۔

اوک جاربیتے کے حصے میں ایک خوبصورت اور طویل نعتیہ جاربیتہ درج کیا گیا ہے۔

الكاظل ع:

عرشاں تے بلوا کے رب نے تیری شان ودھائی ماشق نے معثوق نول آپڑیں دل دی گل سنوائی ماشق نے معثوق نول آپڑیں دل دی گل سنوائی خدائی

نقير جيلاني كانعتيه چارمية ملاحظه و: (٢٤)

خطاب ، نی صیب، تنوں دتا اکرم دین ہے تیرا محکم خطاب نبی پاک، تنوں دتا وے رب پاک تیرا سمٹا اوتے داک

جد عرشاں اوتے پہنچ تے پھر کھل گئے نی سب طاق

ملائک دیدن دے مشاق

عمل کچھ نہ کتیا، اوشے نہ کریں برہم

دین ہے تیرا محکم

نه کرین برجم، نی جی منگنال تیری یاری ير ويلے كرناب زارى گناہواں دے وچ غرق، تانی آندی، منوں تاری بر غمال دی پنڈ پہاری كَنْهِكَار وات ، موجانًا مليم دین ہے تیرا محکم ہوجانا گاہم، تیرا نام اے پاک رسول الوں درگاہ دے وج قبول روھو مومو کلمہ ، جزے وچ ہے دے وصول ينج نمازال ني معمول بری روزے رب وے فرض ، اگے وسری اے تورتم دین ہے تیرا محکم ترجمہ: اے بی مکرم، تیرالایا ہوادین ،ادیان عالم میں سب سے متاز و محکم ہے۔ کونین میں تیرے ہی دین کی نوبت نے رہی ہے۔ تیرے لیے ہی عرش اعلیٰ کے دروازے کھل گئے ، ملائیکہ تیرے دیدار کے مشاق تھے۔ اے نی کریم آپ کا کرم جا ہتا ہوں، میں گنا ہوں میں ڈوبا ہوا ہول، غموں کا بوجھ بھاری ہے۔امت عاصی کے زخموں کے لیے تو ہی مرہم رجت بتوالله كالجيجامواطا برومطمررسول ب\_ اے مومنو! نبی یاک کے کلمہ کا ورد ہیشہ جاری رکھو، یا نچ نمازیں اورتیس

روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اس پر عمل کروتا کہ عافیت کی تاریکی،
تمحارے لیے راہ روش بن جائے۔
سائیں احمالی کی ایک نعتیہ حرنی تخیل کی بلندی، احترام کی پاکیزگی اور حسن الفاظ کی
آئید دار ہے، سائیں کی حرفیوں کے عمن میں درج کی گئی ہے۔ اس حرنی کا مصرعہ ہے۔
بیعت کی جنت مکین ہوگئے تیرے دست مبارک اصحاب چُم کے
جگر کی ایک نعتیہ حرفی ، حرفیوں کے عمن میں درج ہے اس کا مصرعہ۔
جگر کی ایک نعتیہ حرفی ، حرفیوں کے عمن میں درج ہے اس کا مصرعہ۔
سجدہ گزاریا قد سیاں نے ظاہر آدم نوں پر کس دے نوراگے
حضرت سیدنا مہر علی شاہ :

بقول فاطرغز نوى:

(حضرت بیرمهرطی نے) اُردوفاری عربی اور پوشو ہاری، بنجابی یا ہندکو
میں شاعری کی۔ان کی پوشو ہاری شاعری کا کمال ہے ہے کہ پنجابی دان
اسے بنجابی بجھتے ہیں، ہندکودان اسے ہندکو جہلیم کرتے ہیں۔ پوشو ہاری
کوگ اسے اپنی زبان کی شاعری قرار دیتے ہیں۔ چھا چھی اسے اپنی
زبان کی شاعری کا حصہ قرار دیتے ہیں۔ ہزارہ کے ہندکو والے اسے
ہزارہ کی زبان سے یادکرتے ہیں۔ان کی اس شاعری میں ایک عجیب
کو گیک، سملاست اور ہمہ گیری کی لذت ملتی ہے۔ان کی میں فیت زبان
کی گیک، سملاست اور ہمہ گیری کی لذت ملتی ہے۔ان کی میں فیت زبان

اج سک متران دی ودهیری اے
کیوں دلای اداس گھنیری اے
لوں لوں وچ شوق چنگیری اے

اج نینال لائیان کیون جھڑیاں اللطيف سرى من طلعت وامشد و بدی من و فرس فسكر ي من انظرية نينا ديال فوجال مر چرهيال کھ چندر بدن شعشانی اے متھے چکے لاٹ ٹورانی اے کالی زلف تے اکھ متانی اے مخور الحيل بن مده مجريال دو ايرو توس مثال دين جیں توں نوک مڑہ دے تیر چھن لباں مرخ اکھاں کہ لعل مین جے دید موتی دیاں من لڑیال اس صورت نون مین جان آ کھال جانان کہ جان جہان آگھال ہے آ کھاں تے رب دی شان آ کھاں جس شان تعین شانال سب بنیال سِعانِ اللهِ ما الملك ما احنک ما اکملک

## کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا گتاخ اکمیں کتھے جا اُڈیاں

## .....

کیوں دل مسکین ہے اداس بہت
آنکھوں سے گئی ہیں کیوں جھڑ یاں
خوشبوئے زلف سے مہلی فضا
وہ نین ہے جب برق فشاں
ماشے میں ہے لاٹیں ٹورانی
آنکھیں ہیں شیلی مدھ تجریاں
جن سے مڑگاں کے تیر چلیں
اور دانت میں موتیوں کی لڑیاں
جن شان سے ہرشان عیاں
ما احملک ما اکملک

ہے آج ہجن کی بیاس بہت نس نس میں شوق کی باس بہت جب آئے گھ گئی دیدار ہوا نظارے نے مہوش کیا دیوار میانی کھوڑا اگ بدر ہے شعشانی دو ایرو مثال قوس گئیس دو ایرو مثال قوس گئیس اس صورت کو میں جان کہوں تو رب کی شان کہوں ہیان کہوں کہاں مہر علی کہاں میری ثنا کہاں مہر علی کہاں میری ثنا

## IV\_(۳) منقبت

ہندکوشاعری نے مختلف اصناف شعر کے ذریعے مناقب بیان کیے ہیں۔ چونکہ بلند پایہ شعراد دسرے دور میں تھے اور اس دور میں چار بیتے اور حرفیوں کی اصناف عروج پرتھیں اس لیے زیادہ تر مناقب انہی اصناف میں بیان کیے گئے۔

استادگاموں نے منقبت اس طرح کی ۔ بیمنقبت چاربیتہ کی صنف بیں ہے۔اس میں لعت ومنقبت کا مجموعہ ہے۔اس میں پنجبر آخر الزمان اور حضرت علیٰ کا تذکرہ بردی محبت اور

عقیدت میں بیان کیا گیا ہے۔

تكوار تیری ڈاہڈی اے تکوار على ŗ حے گوڑے وا سوار اوه رسول خدا جنگ احد اج کیا دلیر اوه رسول خدا دا اتھ کافرال لیا گھیر اوه رسول فدا وا تيريال صفتال كردا وهير مختار یا علی سيا احمد مخار سے کہدے اے کفار على آيا ناگهاني یے کہدے اے کفار اتھے کی طوفانی عيس آكوئي اس وا ناتي ميد كميدے الے كفار ذوالفقار يا على جدوں کڈس ذوالفقار میں در ترے تے آوال تول دے دے مری مراد اتھو خالی برت نہ جاوال توں دے دے مری مراد توں دے دے مری مراد تيريال صفتال كا سناوال علی گاموں کھلا انتظار انظار

اس منقبت كالرجمه ملا حظه تيجيج:

ترجمہ: آپ کی ششیرالا جواب ہے یاعلیٰ آپ کی تلوار بے شل ہے۔ آپ سفید گھوڑے کے سوار ہیں یاعلیٰ آپ شہروار ہیں۔ آپ دلیری میں یکا تھے۔آپ جنگ احد میں تشریف لے گئے۔ آپ جواللہ کے سے رسول ہیں۔ آپ کودہاں کا فروں نے گھیرلیا۔ آپ کہرسول خداتھ۔ اے حضرت علیٰ وہ اللہ کے نبی آپ کی جسارت اور دلیری کی تعریف فرمانے لگے۔

احری کا دات بلاشہ کی ہے یا علی احمد مختار کی دات صادق ہے۔
حضرت علی وہاں اچا تک پہنچ گئے۔ سارے کفارلرزہ برا ندام بیکارکررہ گئے۔
آپ نے وہاں تباہی مجادی۔ سارے کفارلرزہ برآ ندم کہدرہ شے۔
آپ کا کوئی ٹائی دنیا میں نہیں۔ کفارے منہ سے یہالفاظ نگل رہے ہے۔
جوٹی آپ نے والفقار نیام سے نکال فوالفقار دوالفقار کا غل بر پاہو گیا۔
میں آپ کے در برحاضری دینے آیا ہوں ، میری دلی مراد پوری کیجیے۔
میں اس در سے کہیں خالی ہا تھونہ چلا جا وں آپ میری دلی مراد پوری کیجیے۔
میں اس در سے کہیں خالی ہا تھونہ چلا جا وی آپ میری دلی مراد پوری کیجیے۔
میں آپ کے تھید سے در منظم تھیں گا وی گامیری مراد سے میری جھول مجرد شیجے۔
گاموں آپ کے جواب کے انتظار میں سوالی بنا کھڑے ہے۔
گاموں آپ کے جواب کے انتظار میں سوالی بنا کھڑے ہے۔
آپ کے جواب کا انتظار ہے باعلی ۔

استادرمضو نے حرفیوں میں منقبت بیان کی ہے۔ملاحظہ ہو: (۵۰)

زور نال بدردے کافرال نول، کیتا زیر صاحب ذوالفقار جاکے سر مرحب تے عشر دا اتار کے تے کیتے عرب عجم تارتار جاکے قدم رکھ کے دوش نی اتے توڑے بت کعبے و چکار جاکے کہندا رمضو اس بحر الم اندر فتح پائی شیر کردگار جاکے ترجمہ: جنگ بدر کے کافروں کو حضرت علی صاحب ذوالفقار نے توت بازوے زیر کے بار عام کے مراتارے اور عرب و بحم کے خالفوں کی توت

تارتارکردی۔ دوش نی مبارک پر کھیے میں جا کرقدم رکھ کر بتوں کو چور چور کیا۔ رمضو کا کہنا ہے کہ اس بحرالم میں اللہ کے شیر نے فتح حاصل کی۔ ایک اور حرفی ملاحظہ سیجیے (۵۰)

اول اسم پنجتن پاک والا، ہاتف لوح محفوظ و چکار لکھیا شان انھال دی قدرت دےکا تبال نے ہو کے ول وچ شکر گرارلکھیا جاگھ انھال دی وچ بہشتال دے، ایو راویال وچ اخبار لکھیا رمضو علم لدنی وا گھار جیہوا، اہل بیت واسطے کردگار لکھیا ترجمہ: اللہ تعالی نے لوخ محفوظ میں اولین نامول میں پنجتن پاک کا نام لکھا۔ان کی بیشان کا تبان قدرت نے جذبہ شکر گراری کے ساتھ لکھی۔ راویوں نے اپنی روایتوں میں ان کے لیے بہشت ہریں کا مقام درج کیا۔اب

فنتح ہوگئی خیبردی

اس چار بیتے میں حضرت علی کی بہادری اور حضور کی علی کی تعریف بیان ہے (۱۷)

کفر دا بوٹا پٹنے جدوں شیر خدا دا آیا

کافر نشریں لگ پئے جگرو قبر خدا دا آیا

زمی بل گئی خیبر دک عزبر دک خات ساری

عزت شان تے شوکت ساری

کافراں برجال دیوج جھپ کے زہردے تیر چلاندے

کافراں برجال دیوج جھپ کے زہردے تیر چلاندے

گرزاں دائگر تھر تھر کم بدے سامزیں کیوں نمیں آندے

بردل خلقت خيبر دي شیرال دی للکار دے اگے نه ریمی جمت خیر دی اج میں چہنڈا دین دا اس جرار دے ہتھ وچ دیباں اوہ کرا راہے، اس دی تیخ دیاں کرے نہ کوئی ریباں لشكر ۋرى خيېر دى لافتی دے زور دے تل اوہ فتح کری خیبر دی ایسے فرمان رسول وا سنوا کے ، اگ وا بینہ وسایا سر من منی شهرتی خیبر دی عکیر وا نعره مارا ر زي بل گئي خيير دي حیدر دی تکوار نے مرحب نول دو ٹوٹے کیتا اس موذی نے موت دی زہر دا پیالہ اوڑک پیتا کندی کھل گئی جیبر دی ئی نے شکر دا سجدہ کیا فتح ہوگئ خيبر دي خیبر وا دروازہ پٹ کے متھال اتے جایا خدر اتے رکھ کے اس دے پٹ دا مل بنزایا لشكر سب اسلام دا حيدر صفدر يار لنگهايا

سر کفر دا نیوال ہویا حق دا مانز ودھایا کلمہ خیبر دے نامسلم لوکال نول پڑھوایا مال متاع تے دولت دنیا لٹ گئ ساری خیبر دی

وهرتی الث طمی خیبر دی خیبر دی خیبر دی خیبر جدول فتح ہویا ، رادی نے ایہ کھا

پینیبر نے شیر خدا نوں آپڑیں پاس بلایا متما چم کے شیر علی وا کہف کے سینے لایا

وَت حضرت نے اللہ وا فرمان ایہہ پڑھ سنوایا

شیر علی نے خندق دیوج ضربت جیہڑی ماری اے

دونوں جہاناں دی عبادت کولو بھی اوہ بھاری اے

جیموااس وی حب ندر کھے اس نو سمجھو ناری اے

فنح ہوگئی خیبر دی

الث گئ تهرتی خیبر دی

بیچارہیتکی نامعلوم شاعر کاہے۔

ترجمہ: شیرخدا، کفرکوئنخوبن سے اکھاڑنے نیبر میں تشریف لائے تو کافرول میں بھی کھیڈڑ کچے گئی جیسے ان پر اللہ کا قہر نازل ہوگیا۔ نیبر کی زمین ہل گئی، نیبر یوں کا کروفر فاک میں ل گیا۔

وثمن الب برجول من جهب كراشكر اسلام پرتير چلار به تقه وه گيد ژول كل طرح تحر تحر كانب رب تقد اور مقابلے كے ليے سامنے آنے سے

گھبرائے تھے۔شیرخدا کی للکاری کران میں مقابلے کی ہمت ندرہی۔ حضور نبی کریم نے فرمایا: آج میں کشکر اسلام کا جھنڈ ااس مخف کے سپر د کروں گا جوکرار ہے اور جس کی شمشیر کی نظیر نہیں ملتی وہ لافتی کی توت کے ساتھ خیبر فتح کرئے گا۔

فرمان رسول صلی الله علیه وآله و تلم من کرعلی میدان میں آئے علی کی تکوار آگ برسانے تکی ، خیبر کی وھرتی جلئے گئی اور جب علی نے نعر و تکبیر بلند کیا تو خیبر میں زلزلد آگیا۔

علیٰ کی تکوار نے خیبر کے بڑے جنگجوم حب کے دوئلڑے کر دیے اور مقفل خیبر کی زنجیر ٹوٹ گئی۔ نبی کریم نے اس فتح مندی پرسجدہ شکرادا کیا، خیبر فتح مورکیا۔ مورکیا۔

علی نے در خیبر کاایک بث اپنے ہاتھوں پراٹھالیااوراس بٹ کوخندق پررکھ کر بل بنایا۔ لشکر اسلام اس بل کے ذریعے خیبر کے قلع میں واخل ہوگیا، کفر کا سر نیچااور حق کا سر بلند ہوا۔ آپ نے خیبر کے کا فروں کو کلمہ پڑھوایا۔ بال ومتال اور سارا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔

راوی لکھتا ہے کہ فتح خیبر کے بعد پیٹیبر نے علیٰ کواپنے پاس بلا کران کی پیشانی پر بوسہ دیا اور انھیں اپنے سینے سے لگا کر فر مایا: علیٰ کی وہ ضرب جو اس نے خندق کی جنگ کے دوران لگائی وہ دو جہان کی عبادت سے افضل ہے۔ علیٰ کے ساتھ پخض رکھنے والا دوز فی ہے۔ .

### IV\_(۲) مرشے ، لوے اور سلام

ان ہندکوشا عروں نے ،جن کا تعلق ا شاعشری عقیدے سے تھا،مر ہے ، نو سے اور سلام کھے جیں ۔شیرشاہ جو عام طور پر سیفی شاہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ خاندانی طور پر تعزید وار تے اس کیے ان کی شاعری کا بیشتر حصہ حضرات اہام حسین کی مداحی اور ان کے مرشوں اور اُوحوں پر مشمل ہے۔ سیفی شاہ کے مرشیے ، سلام اور نوحے بہت مشہور ہوئے۔ محرم نیس بیثاور میں ہر طرف ان کے مرشیے پڑھے جاتے ہیں۔ رضا ہمدانی روز نامہ مشرق ۲۲۔ نومبر ۱۹۸۳ء کی اشاعت میں کلھتے ہیں:

''سینی شاہ کے چنداُردواور ہندکوسلام ،نوے اور مرشے تو اب کلاسیک کا درجہ رکھتے ہیں اور گزشتہ پون صدی سے تو اتر کے ساتھ بڑھے جاتے ہیں یکھٹھ ہند کو زبان کے علاوہ سینی شاہ نے پنجا بی خصوصاً سرائیکی میں بھی ملام اور نوحہ کہا ہے'۔ (۱۵)

سیفی شاہ کے ایک سرائنگی نوے کے چند شعر درج ہیں: (۴۹)

کشا طالماں بے تقفیر ہے ہے ویر مرا نور عین جناب امیر ہے ہے ویر مرا نور عین جناب امیر ہے ہے ویر مرا نہر دا پائی بند کراکے کوفیاں شامیاں گھرا پاکے دیا مار سخی شبیر ہے ہے ویر مرا متی غضب دے علم کماندے ساکوں قیدی بنا کے لجاندے

دل شام دے بے تقفیر ہے ہے وہر مرا

استاد جمالا نے حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق ایک مرثیہ چار بیتے صنف میں کھا ہے۔ یہ بہت خوبصورت چار بیتے صنف میں کھا ہے۔ یہ مرثیہ چار بیتے کے جصے میں درج کیا گیا ہے۔ یہ بہت خوبصورت چار بیتہ ہے اس میں عقیدت، محبت، در دمندی، روانی اور سلاست بدرجہ اتم موجود ہیں .....مصرعہ ہے ....ایہدونیا بدی کمینی ہے۔

استادلورائي بهي مطرت امام حسين كى شهادت سے متعلق ايك بهت خوبصورت مرثيه

لکھاہے۔ بیرجارہیۃ ملاحظہ کے لیے درج ہے۔ (۲۷) نورا روندا زار و زار دل نول، عم نے دتا چیر اکھیاں وچوں وس نیر کیڑے کے گیرو خفنی گل وچ وانگ فقیر غم شہیداں دے نوں دل وچ پاکے پھرناں چہلیاں ہار تورا وديرا دورا أزار و أزار يكھ عيرو كربل والے سخی حسین دے آلے دوالے روقن اللے واری اوان کے آہ و زاری نالے سارے پیچی غوطے مارن لہو دے دریا دے وچکار تورا روندا ذار و زار دونٹن بندوں کے بعد بیہ بندملاحظہ ہول: یردے داراں ، قیدی ہوئی آل بیش جنت دے وی حورال سر حسين وا نيزے جاڑھ كے خوشی منائی سب بے وینال

ایے مسلماناں اتے ، اللہ پاک دی مودے مار نورا روندا زار و زار تن دن دے تنہریائے بچ

مجرو ہار بہرا ہینے یار اسحاب تے ساتھی سارے

تغال نال کہیندے ڈکھے

اجر گیا، سدا وسدا، پاک محر دا گزار تورا روندا زار و زار

کوفیاں شامیاں ظلم کمایا خیمہ سید دا لئ لئا چاوران مران توں لیہ گیاں دارث مرکئے کوئی نہ رہیا

ایک آ دھ بند کے بعد آخری بندملاحظہ ہو:

آپڑاں کہر تے بار لٹا کے نائی انے دی امت بخثائی نائے دی امت بخثائی ساڈے دی جیے من باراں واسے جنت دی خوشخری لیائی

نورا ال دے در دا خادم المام حن دا عدم الله دا ہو بھائی دا ہے جو بھائی جس نوں پاک نبی نے آپڑیں جہائی جبائی جب ہائی جبائی جب کے اپنا لہو وگا کے ریتاں وچ گزار کھڑائی دیتاں وچ گزار کھڑائی

جس دیم وچ،نوری خاکی،روون اج تک زار قطار بنورا روندا زار و زار

ترجمہ: میرے دل کونم نے دو نیم کردیا ہے۔ آنکھوں سے آنو بہدر ہے ہیں۔

لباس تار تارکر رہا ہوں۔ گلے میں گفتی پہن ،شہیدوں کاغم دل میں لیے،

دیوانہ وار پھر رہا ہوں۔ نورارورہا ہے۔ کر بلا کے پنچھی امام حسین کے ارو

گرد حلقہ کے تڑپ رہے ہیں اور آہ و زاری کرتے ہوئے خون حسین میں غوطے مارر ہے ہیں۔ نورا زارو زار رورہا ہے۔

میں غوطے مارر ہے ہیں۔ نورا زارو زار رورہا ہے۔

پردے دار بی بیوں کوقیدی بنالیا گیا،ان کے غم میں حوری جنت میں ماتم کررہی ہیں۔ حسین کا سر نیزے پر چڑھا کر بعض خوشیاں منارہے ہیں۔ ایسے مسلمانوں پر خدا کی پھٹکار۔ تین دن کے پیاسے بیچہ جمرو بھائی بیتیجے، یار، اصحاب اور ساتھی تیغوں سے ذرح کیے گئے۔ محمد کا ہشتا ہوا ہاغ تاراج ہوگیا۔

کو نیوں شامیوں نے بڑاظلم کیا ۔سیڈ کا خیمہ لوٹ لیا، سرول سے جا دریں اتارلیں اور بے وارث و والی آل مجم کو اونوں پرسوار کرکے

<u>لے چلے۔</u>

حسین نے اپنا گھر بارلٹا کراپنے تا تا جان کی امت بخشوائی۔ہم جیسے کناہ گاروں کو جنت کی خوشخبری سنائی ۔ نورااس کے درکا خادم ہے جواہام حسین کا بھائی ہے جس کو نبی پاک نے اپنی زبان مبارک چسائی۔جس نے اپنی زبان مبارک چسائی۔جس نے اپنی زبان مبارک چسائی۔جس نے اپنی ایس کے اپنی اور جس کے نم میں آج ایس کی نوری اور خاکی مخلوق آئسو بہارہی ہے۔ نورا زاروقطاررور ہاہے۔

#### IV\_(۵) چاربیت

ہندکو شاعری کی اصاف بخن میں جاربیتہ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ جاربیتہ کے بارے میں رضا بھائی لکھتے ہیں۔

"دریات بردی اہمیت رکھتی ہے کہ صوبہ سرحد میں صنف چار بینة صرف پشتو اور ہند کو زبان وادب ہی میں پایا جاتا ہے۔ نیز ہند کو چار بینة گواور چار بینة خوان وادی پشاور، کو ہائ ، نوشہرہ کلال ، اکوڑہ ختک ، ملا کی ٹولدا تک ، چھچھ اور ان اور ہزارہ کے وسیع وعریض سبزہ زاروں سے تعلق رکھتے سے اور ان مقامات پر اب بھی ، خال خال چار بینة خوال بقید حیات ہیں جو مختلف مقامات پر اب بھی ، خال خال چار بینة خوال بقید حیات ہیں جو مختلف تقاریب میں چار بینة کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں لیخ میں پش کرتے ہیں۔ چار بینة کے لفظی معنی تو ظاہر ہیں لیخن چار ابیات یا چار شعروں اور صرف چار شعروں تک محدود نہیں ، بلکہ کئی چھوٹے بردے شعروں اور مرف چار شعروں کے دوراس طرح بیصنف ایک طویل ظم کی صورت میں معروں پر مشتمل ہے اوراس طرح بیصنف ایک طویل ظم کی صورت میں مارے میا میں میں میں مارے میں میں میں میں میں تی ہوئے تی ہے۔

چار بینہ کو چار ہینہ کیوں کہاجا تا ہے؟ اس کی دجہ تسمیہ کے متعلق حتی طور پر مجد بیں کہا جاسکتا، تا ہم یہ کہنا ہے جانہ ہوگا کہ بیت عربی زبان کا لفظ ہے چارہیتہ کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بیتھی کہا جاسکتا ہے کہ چارہیتہ کامطلع سر یابند چار معروں پرمشمل ہوتا ہے اور پھر چار چار معروں کی ٹی کلیاں ہوتی ہیں، جے پشتو میں کڑی اور ہندکو میں ' کہا جا تا ہے ، گراییا بھی ہوتا ہے کہ ایک کلی چارہے زیادہ معرعے بھی رکھتی ہے، تاہم عام طور پرمطلع یا آغاز کے معرعے چارہی ہوتے ہیں اور پورے چار بیتے کی بنیا وانہی چار معروں یا رکھی جاتی ہو وہاں مطلع یا سرکود ہرایا جا تا ہے لین اس آغاز کا دوسرے معروں یا موضوع کے ساتھ لازی ہے۔ شاعرا ہے خیالات کے صحرا میں دور دورتک گھوم پھر کر جب واپس آتا ہے تو کلی کے اختقام پر آغاز یا مطلع کو اس طرح ہیوست کرتا ہے ورتک گھوم پھر کر جب واپس آتا ہے تو کلی کے اختقام پر آغاز یا مطلع کو اس طرح ہیوست کرتا ہے ورتک گھوم پھر کر جب واپس آتا ہے تو کلی کے اختقام پر آغاز یا مطلع کو اس طرح ہیوست کرتا ہے ورتک گھوم پھر کر جب واپس آتا ہے تو کلی کے اختقام پر آغاز یا مطلع کو اس طرح ہیوست کرتا ہے ورتک گھوم کو چونگا دیتا ہے مثلاً :

مطاب

ا۔ ان شکردامیرے

۲۔ دوکنان دےنال

س\_ شريس ت فربادويان چشمالكيان الكماني -m

الم المرابع ال

چارہیت کے بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں:

'' چار بینة فی اعتبارے طویل نظم ہے مشابہ ہے مگرائے نظم یانظم کی کوئی قشم نہیں کہا جاسکتا کیونکہ اس کا انفرادیت کی مشابہ ہے مگرانے اس کی انفرادیت کے ضامن ہیں۔ مختلف امران و بحور میں چار بینے کے ضامن ہیں۔ مختلف امران و بحور میں چار بینے کی می قسمیں ہوجاتی ہیں جن میں کڑ ہ بنداور زنجیری وومشہور قسمیں ہیں۔

چار بیتہ میں مشہور ملی واقعات، قدیم روایات، کی سائی کہانیاں ، تاریخی واستانیں، انبیاء اکرام کے معجزات، جنگوں کے تذکرے، اولیائے عظام کی منقبتیں، چیستان، پہلیاں اور عشق ومحبت کے قصے پیش کیے جاتے ہیں۔ بعض چار بیتے مکا لے کی صورت میں بھی کہے گئے ہیں جو بے مد ولیب ہیں۔ اور میں ا

چاربیۃ اپنی تکنیک، فارم اور بنت کے لحاظ سے بردی متنوع صنف بخن ہے اور دوسری متنوع صنف بخن ہے اور دوسری متنوع صنف بخن ہے اور دوسری متام اصناف بخن سے بیسر جدا اور لند آ ورہے۔ یہ صنف بخن انہائی دکش ہے۔ رضا ہمدائی نے چار بیچ کی مختلف اقسام ..... ڈیڈھ پھڑ کہ، ڈھائی پھڑ کہ، زنجیری دار اور پنج سراکی تفصیل دی ہے۔ ان کے قانیے رویف کی تفصیل بیان کی ہے۔

رضا ہدائی نے چار بین خوانوں کے بارے میں تفصیلات رقم کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ا چار بینہ کوشعراء میں گروہ بندی تھی اور چار بینہ گوئی کی محفلیں سجائی سجاتی تھیں۔انھوں نے چار بینہ گوئی کے بہت ہے دلچیپ واقعات بیان کیے ہیں۔

رضا بداني لكصة بن:

" صوبہ مرحد میں لوک اصناف ادب یا ادب عالیہ کی عرص اط اندازے کے مطابق دو ہزار سال سے کم نہیں ۔ پشتو زبان میں صدیوں پہلے تحریر کا روائ مطابق دو ہزار سال سے کم نہیں ۔ پشتو زبان میں صدیوں پہلے تحریر کا روائ و چکا تھا۔ چنا نچ بعض قدیم مخطوطات ایسے بھی دستیاب ہوئے ہیں جن کا من وسال صدیوں کے پیانے سے ما پاجا سکتا ہے۔ ہندکو میں تحریری مواد ناپید ہے سواے ان بیاضوں کے جن میں بعض باسواد قدیمی شعراء نے اپنے اشعار لکھ دکھے ہیں''۔

ہندکوزبان کے جن چاربیتوں تک ہماری رسائی ہوسکتی ہے۔ان کی عمر کسی طرح بھی پانچ صدیوں سے کم نہیں کیونکہان میں سے بعض چاربیتہ گوآج سے دوصدی پہلے فوت ہوئے جبکہ ان کے بیشرواس سے بھی پہلے اللہ کو بیارے ہوئے۔ سولھویں صدی سے سترھویں صدی کے اختیام تک قدیم ترین چاربیتہ کو حضرات کے پہلے دور میں قابل ذکراسا تذہ کے نام یہ ہیں:

- ا۔ ہر جی مل ہر تی ، (موضع مٹی ضلع پخصیل پیثاور)
  - ۲۔ موچیی شہار، ( ڈھیری باغبانان پیثاور)
  - ٣- النصياتكه، (موضع سورى زكى يشاور)
    - س سائيس غلام دين الصلع بزاره)
  - ۵\_ کرم داس ، ( و عیری شیقدر ضلع پشاور )
- ٢\_ حضرت گل، (اکوژه خنگ بخصیل نوشهره ضلع پشاور)
  - محمد غلام، (ية خالصه، موضع لاله كالا، ضلع بيثاور)
    - ۸۔ دانشوند، (موضع نوشبره کلال، ضلع پیثاور)

الفارحوي صدى من دومرے دور كے جاربينة اساتذه كاسائے گراى بيب

- ا- استاد فقير جيلاني پيثاور بليذ برجي ل برجي
  - ۲- دنی چندونی شاور، تلید بری سل برجی
- ال- حافظ خدا بخش زمیندار (پیثاور) تلمیذ فقیر جیلانی
  - الم المناه الميذ برجى ل برجى (پشاور)
  - ۵- پېرجوتميدېرنيل برتي (يثاور)

اربُو، تلميذ ہر جی ال ہر جی (پیثاور)

استاد جينڌ و(پيثاور)

الله بيلى ،تليذاستاد جهندُ و(يشاور)

فُحلا تنلی تلمیذ حافظ خدا بخش زمیندار (پشاور) \_9

> نعیما کانا،تلیذاستادلونگا(یشاور) \_[+

مهروموجي ،تلميذاستاد جينڈو(يشاور) \_11

كريم كهيا، تلميذها فظ خدا بخش زميندار (پيثاور) ١١٢

> نذرونقيرو، تلميذنقير جيلاني (پيثاور) \_1

سائين زلا با ، تلميذ فقير جيلاني (يثاور) \_10

> برشوتم ، لميذ فقير جيلاني (پيثاور) \_10

محرعمر عمراا تكال والا (موضع ملاحي توليه انك) ، تلميذ جيلاني استاديه -14

> استاد محدامين، تلميذ فقير جيلاني (يشاور) \_14

> > تيسز عدور كے جاربية كو:

استادستو ، تلميذ حافظ خدا بخش زميندار (پيثاور )ان كا نام مرزا محمر سعيد فارغ قادر ك تھا۔ بیار دواور ہندی میں بھی شعر کہتے تھے۔اُر دومیں مولا ناغریب سہار نپوری سے مشورہ بخن کرتے تھے۔ ہندکو میں سائیں احمالی پیٹا وری مرحوم کے ارشد تلا ندہ میں شار - E Z 90

محمد جی ونجارایشاور

سائيں الٰي بخش مفلس کميذ سلطان (پشاور) ٣

حكيم تانكه بان، دُني خيل، موضع نوتهيه (پيثاور) -14

> لى مافتكى، د ميرى باغبانان (پشاور) \_۵

قضل احمه چوچه (پشاور) -4 سلطان عرف جرمن (پشاور) محرجان عاصی (پیثاور) قادر مصلّی (پشاور) ...9 گلاتلمیذاستارسیو(یشاور) \_[+ لطيفو، لميذاستادسيو (يشاور) \_11 حِمندُ و، تلميذا ستادسيو (يشاور) ulr آغاجان مدووالا جلميذاستادسيو (پشاور) ۱۳ رشيد تجر (جوآ تجريثاور) \_15" نورامصلی (میحی محلّه بیثاور) \_10 جمالاشا گرونورامصنی (مچھی محلبہ بیٹاوری) LIY آغاجان بتلي \_14 بتى اساعيلى \_1/ نقير محرنقيرا \_19 مرزا گھا ہمیذسیو (یشاور) \_\*\* محمرعا شورعرف عشوراسيثه \_!'! فيخ سلطان محدعرف فينخ سلطانو \_!!! شيومستانه عرف شيومستانه توال فيحلانا \_11" ۱۲ کش چندمُر لی تمیزاستادسیو (پشاور) ١٥٠ ولدارخان عرف كهميار

حضرت الله (موضع سورى زكى)

44

٧٤ كمينة شابى خيل (موضع منى بضلع بشاور)

۲۸ سروارعلی عرف داراحینی (پیاور)

تيسر \_ دور كمعروف وخوش الحان چار ميية خوال:

ا محمضيش عرف بخشيش

٣\_ گُلْآنگار

س چن لال عرف موتی

الم جعدفان

م بيرش

٢\_ ونيا كلے پنر

ے۔ فدوگزیج

۸\_ الف دين

و\_ بلورساتين

ا۔ شيوعرف ڈوڈي غرب

اا۔ عمران خان

۱۲ کرم علی عرف کی

۱۳ محدوین استاد ماشکی (پیثاور) (۵۴)

ہندکوشاعری کے دوسرے دور کے اختیام تک جاربیتے کا زوال ہوگیا۔رضا ہمانی

المح إلى:

'' سرحد میں ، پشتو و ہندکو جاربیتہ پیش کرنے کا ڈھنگ ایک ہی طرح کا ہے۔ حجرے کی جی محفلوں کے علاوہ شادی بیاہ کی تقریبات ، میلوں محفلوں اور عزس میں جاربیتہ کی محفلیں جمتی تھیں۔ مقبولیت کا بیاعالم تھا کہ جاربیتہ کے اجتماعات مسلسل کئی دنوں تک جاری رہتے تھے، عام طور میمفلیس زات کے وقت منعقد کی جاتیں۔

ہندکو چار بیتہ گواور چار بیتہ خوا نول کا فقدان قابل صدافسوں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہندکو'' چار بیتہ محفل''مفقو دہے۔

یں گفتار

جیسا کہ پہلی بات میں عرض کیا جا چکا ہے، ہندکو چا رہیتہ قدیم لوک صنف بخن ہے جو بھی عرف کردج پر رہی اور آج نابید ہے۔ وہ چا رہیتہ خوان جن کے سینے ای دولت کے بینے سے، اللہ کو بیارے ہو چکے ہیں۔ دوایک بزرگ زندہ ، سلامت ہیں مگران کی صورت چراغ سحری کی ہے۔ (۵۵)

# ہزارہ کے چار بیتہ گوشاعر

ہزارہ کے انبیویں اور بیسویں صدی کے چندمشہور چار بیتہ کو یان کے نام یہ ہیں:

- ا۔ فادی فان (هموز کے رہنے دالے تھے)۔
- ۲۔ سائیں غلام دین قادری (نواں شہر میں قیام پذیررہے)
  - ٣- ارسله خان (ان كاتعلق وهموز علا)\_
  - الله قادری (سائیس غلام دین کے داماد تھے)۔
    - ۵۔ نظام دین (نوال شہر میں پیدا ہوئے)۔
- ٢- محمصالح (ايبكآباد كقريب سيهال دے كھے كرہے والے تھے)\_
  - 2- ميرعبدالله (تريكزي كريخ والے تنے)-
    - ٨- شيرا (زبائزين مين پيدا موت) به
    - 9 بخناور (لوال شهر كرب والے تھ)
  - ۱۰ مار عجب خان نقشبندي ( نوال شهر كريخ والے تھے ) ..
    - اا۔ سکندر پیرزادہ (داتا کے رہنے دالے تنے )۔

شابرالله ۱۱۲ ١١٠ غلام حسن ۱۳ علی زمان (سریبنا) محركا كالميار \_10 ١٢\_ فضل دين باباعبدالجيد \_14 مسترى محمر ليقوب ۸اـ 19\_ حاجي راجاجها نداد ۲۰ مسترى على اكبر ۲۱ محملی ۲۲ مایر ۲۳ محدر حمل شاهزمان ۲۲۲ حافظ \_14 تورخان \_**FY** مرمحاويار \_12 tile \_ta ٢٩\_ شخ احمد ٣٠ كرم فان ۳۱ اکبرخان ۲۲ ليرولميار 116 "PP

٣٧٠ عبيب الله خال

662 \_ra

٣١ مانم جان

٣٤ مسترى كالاخان

٣٨۔ قائم خان

٣٩ رحمت الله

٣٠- پيلولادهولي

۳۱\_ سید قربان شاه

ہزارہ کے عصر جدید کے چاربیتہ گویوں میں عبدالغفور ملک، محمد اسرائیل مہور، سلطان سکون، شریف حسین شاہ، پرواز تربیلوی، آصف ٹاقب، نیاز سواتی، پروفیسر یکی خالد، حیدر زمان حیدر، پروفیسر محمد فرید، نذیر حسین شاہ کسیلوی، ساجد حسین ساغر، قاضی محمد جاوید، افتار ظفر جدون، محمد جاوید، افتار ظفر مدون، محمد جاویدافتر، دا جامنیر حیدر، محمد صفدراور فیض محمد خاان کے نام شامل ہیں۔

نامورجار ببيته كواوران كے كلام كانمونه

سخى نمانزاں

پٹاور کے کھاتے پیتے گرانے ہے تعلق رکھتے تھے۔ ان کا انقال عالبًا ۱۸۵۷ء ٹل ہوا۔ان کا ایک ہی چار ہیتہ دستیاب ہوسکا جو درج ذیل ہے: (۳۹)

> فضل كريم مولا تالا شم تالا

شک گئے رحمت دے دریا شک گئے رحمت دے دریا نیتان ہوگیان خراب نیتان ہوگیان خراب غلط ہوگئے خیاب کوئی خان کوئی نواب

الله وا بنده كوئى في عينگا تالا شم تالا فضل كر مولا

ترجمہ: میں برباد ہوگیا ہوں۔
اے میرے موانا جھ پرفضل کر۔
تیری رحمت کے دریا خشک ہوگئے ہیں۔
رحمت کے دریا خشک ہوگئے ہیں۔
نیتیں خراب ہوگئ ہیں۔
سارے حساب غلط ہور ہے ہیں۔
سارے حساب غلط ہور ہے ہیں۔
کوئی بندہ خدا، خدا کے بندوں سے پیار کرنے والانہیں رہا
میں برباد ہوگیا ہوں ،اے میرے مولا مجھ پرفضل کر۔
میں برباد ہوگیا ہوں ،اے میرے مولا مجھ پرفضل کر۔

### سائيں شادا:

سائیں شادا کا تعلق مردان تھا۔وہ۱۹۸۲ء میں پندا ہوئے۔وہسیداحداورسیداساعیل ملید کے ساتھیوں میں سے تھے اور آخر تک ان کا ساتھ دیتے ہوئے ۲۔می ۱۸۳۱ء بروز جعم شہیدہوئے۔

سائیں شاداایک عالم وفاضل شخص تھے، قرآن وحدیث سے واتغیت اور فقیری طبیعت کی بناپراس کی حیثیت ایک سائیس کی ہی ہوگئی ہے۔ان کا حیار بیعۃ ملاحظہ ہو۔ (۴۹)

> خون شد ول من، خون شد ول من نیناں تیرے مار مکایا ہر دے اندر تیر لگایا ع كرال ت كتے جاوال آب نوں منے سولی چڑھایا سخت جرائم ، مجنول شد دل من خون شد دل من سے رہا جیرا ای آمرا اے ، لو وكهيال وا سدا سارا تیری نگه ہووے تا وت بيرا ليه كنارا سخت جيرانم ، مجنون شد دل من خون شد دل من

ترجمہ: میرے دل کاخون ہوگیا۔ تیری آئھوں نے مارڈ الا۔ میرے دل میں تیر نیوست کردیا ہے۔ مین کیا کروں کہاں جاؤں، میں نے خودا ہے آپ کو سول پر چڑھا یا ہے۔ میں سخت جیرت زدہ ہوں، میرا دل دیوانہ ہوگیا ہے۔ اے میرے سے رب العالمین مجھے صرف تیرائی سہارا ہے، تودکی دلوں کا سہارا ہے۔ اگر تیری نظر کرم ہوتو ڈو بتے بیڑے بھی کنارے جا لگتے ہیں۔ میں سخت حیرت زدہ ہوں، میرا دل دیوانہ ہوگیا،میری حسرتوں کا خون ہوگیا ہے۔

#### محردين ماهيو:

محروین پیناور کے رہنے والے تھے۔ وہ ماہیو تخلص کرتے تھے۔ ان کی بیدائش مااھ مطابق ۱۷۵۰ء کھی گئی ہے۔ رضا ہمدانی کے مطابق ماہیو مجلّہ گندی ویڑہ (بازار کلال) کے رہنے والے تھے اور زمیندار گھرانے ہے تعلق تھا۔ ماہیواُردو، فاری اور ہندکو کے شاعر تھے لیکن ان کا ویوان اب تابید ہے۔ ان کے ایک جمد بیرچار مینۃ کے چند ہندورج ہیں: (۴۶)

و ای سب کجھ، تو ای سب کجھ تو ای سب کجھ رب ای سب کجھ رب ای سارا ظہور اے رب بیل ای سارا ظہور اے ہر اک شے دی تیرا ای نور اے دل فی تیرا ای نور اے دل وا جائی آپ ایں دل تو آپ درخانی آپ ایں آپ ای اگری آپ ای بائری تائری بائری تائری بائری تائری بائری تائری

ترجمہ: تیرے بغیراے میرے دب بہال کچھاور شے ہیں۔ بس تو اور صرف تو بی ہے۔ اے پر وردگار بہال تیراظہور ہے۔ ہراک شے میں تیرا ہی نور سایا ہوا ہے۔ او بی دل اور تو بی دل میں اپنے والامجوب ہے۔ تو بی آ دم خان اور تو بی اس کی مجوب در خانی ہے۔ تو بی آگ ہے۔ تو بی تا نا اور تو بی اس کی مجوب در خانی ہے۔ تو بی آگ ہے۔ تو بی تا نا

محددین ماہیوکا ایک آور حمد میہ جا رہیتہ قابل ذکر ہے۔اس کے چند بند درج ہیں: (۴۹) جوڑ کے ہتھ تے ڈیکال لا کے منکن دعاتے کرن سوال يهور مصلے بيشا كوئى، كوئى بيشا ننگى دا مار اڈاری اڈنے والے،جنگل بیلے چرنے والے مار زنورال لہو دے نال، دوزخ پیٹ نول تجرنے والے زمیاں اندر شہر والے، یانیاں چ رہنے ترنے والے مب نوں دیکھے، سب نوں دیوے، سب دا جانے حال جوڑ کے ہتھ تے ڈیکال لاکے منگن دعاتے کرن سوال بوٹیاں اتے میوے پکن ، کھاندے چڑیاں ، طوطے، کال كيبر ے كيبر عدنگ او دے، كدى دھيال كدى جھال سب وا والی بن دے او کہ جس وا کوئی پونہ مال سب نول کج، سب نول بخشے، یانی پلاتے آٹا دال جوڑ کے ہتھ تے ڈیکاں لا کے منکن دعا تے کرن سوال ترجمہ: باتھوں کواس انداز سے ملا کروہ چلو بن جائیں، دعا تیں مائکتے اورسوال كرتے ہیں۔ كوئى چٹائى اور كوئى مصلے ير بيضااس سے ماتك رہا ہے۔ تو کھا ہے بھی ہیں جونگی شاخوں برعبادت الی میں مصروف ہیں۔اڑنے والے برندے ، جنگلول اور صحراؤل میں چرنے والے ، کوئی درندے جانوروں کو شکار کر کے ان کے لہو سے پیٹ کے دوز خ کو کھرتے ہیں۔

زمین کی تہوں میں شہر بسانے والے حشرات الارض اور پانیوں میں بسنے والے اور تیرنے والی مخلوق۔وہ سب کود کھتا ہے سب کوان کا رزق پہنچا تا \* ہے اور سب کا حال جانتا ہے۔ \* ہے اور سب کا حال جانتا ہے۔

درختوں پر پھل کیتے ہیں اور یہ پھل چڑیاں، طوطے اورکوؤل جیے بھی پرندے کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی کیا رنگ دکھاتی ہے۔ بھی دھوپ بھی چھاؤں، اور سب سے زیادہ جیرت کی بات یہ ہے کہ وہ سب مخلوق کا والی خود ضرماں رکھتا ہے نہ باپ۔ وہ سب کوڈھانیتا ہے ان کے لیے پانی، پلاؤ، آٹا دال کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ لوگ ہاتھ جوڑ کرچلو بنا کروعا کیں مائلتے ہیں اوراس سے سوال کرتے ہیں۔

## سائيں احمعلی:

ہند کوزبان کے ملک الشعر ااور بلند پایہ شاعراحم علی پشاور میں ۱۸۳۲ء میں بیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام نور علی تھا۔احم علی سائیں کے نام سے معروف تھے ای بنا پر آپ کا تخلص بھی سائیں ہوا۔

سائیں احمطی بندرہ سولہ سال کی عمر میں ہندکو کے شعر کہنے گئے۔ان کا حافظہ بلا کا تھا، انھیں اُردوفاری کے بے شاراشعار یاد تھے۔سائیں بڑے صابراور قانع تھے، بلا کا ضبط رکھتے تھے سمجھی مفلسی اور فقروفاقہ کی شکایت آپ کی زبان سے نہیں ادا ہوئی۔

سائیں احمر علی کی شاعری کا چرچا ہونے لگا تو ابن کے ایک سکھ پرستار سروار کھا سکھ انھیں بیٹاوزے راولپنڈی اپنے ساتھ لے گئے۔ کھا سنگھ راولپنڈی کے چند گئے چئے بڑے روساء بیس متازمقام کے مالک تنے ان کی ریاست آج بھی کھا سنگھ سٹیٹ یاباغ سرواراں کہلاتی ہے۔ ماکس متازمقام کے مالک تنے ان کی ریاست آج بھی کھا سنگھ سٹیٹ یاباغ سرواراں کہلاتی ہے۔ ساکس احمر علی بنیا دی طور پر ہند کو زبان ہے شاعر تنے ۔ خاطر غزنوی کے بناوی اور بیل نے راولپنڈی کی زبان پوٹھ وہاری کا ماحول دیکھا تو

انھیں یہ بھی اجنبی زبان نہ گئی۔انھوں نے پوٹھوہاری کا لہجہ جلداپتالیا او رپوٹھوہاری میں الیی حرفیاں کہیں کہ یہ پوٹھوہارے عوام کے دلوں کے دھور کنیں بن گئیں اور پھر رفتہ رفتہ راولپنڈی کا ہرلوک گلوکارسا کیں کے ترانے گانے لگا۔اب سا کیں احمالی کا کلام پوٹھوہاری نقافت کا ایک حصہ بن چکا ہے اوراہل پوٹھوہارسا کیں احمالی کواپنی نقافت، زبان،ادب اور شاعری کا سا کیں گروائے ہیں۔(۵۱)

سائیں احمطی کی وفات تاریخ مولا بخش کشتہ نے ۱۹۲۹ء اور فارغ بخاری نے ۱۹۳۷ء کو نام کے دن کھی ہے جب کہ سائیں کے ہم عصر اور ہم چیٹم میاں میراحد مطونے احمطی کی وفات کے دن کینی ۱۳ ایریل ۱۹۳۲ء کوسائیں کے بارے میں بیا شعار کھے (۴۹)

سائیں احمد علی دی صنعت پوری ہوئی، کے کیتا نہ پورا بیان میاں ماحب دیوان بھی اس نوں استاد کہندے، روندے رخفدے صاحب دیوان میاں اُردو فاری دا بھی اُستاد ایّا کے استاد نہ کیتا عیان میاں لاہور پیثور امر تسر والے سائیں سائیں کہون سخن دان میاں کے بے قدرے نے نہ قدر پائی اس دی سائیں جاتا ہے جوہر زمان میاں مضو سائیں احمد علی بھی پورا ہویا، پنجابی سخن دا گیا دوران میاں سائیں احمد علی دے زور تے شور دا بھی چرچا جا بجا ہوندا بیان میاں بنجابی سخن اس کرکے رکئین دے، سخندان ہے ہودن قربان میاں بخابی سخن اس کرکے رکئین دے، سخندان ہے ہودن قربان میاں مائیں احمد علی پورا ہویا، بہا آفرین آفرین بولن سخندان میاں مائیں احمد علی پورا ہویا، رہیا دنیا تے نام و نشان میاں معنی دی شع بھی گل ہوگی، گل ہوگیا نے جامان میاں معنی دی شع بھی گل ہوگی، گل ہوگیا نے چراغان میاں معنی دی شع بھی گل ہوگی، گل ہوگیا نے چراغان میاں

ہر استاد نے سیاہ لباس بدلاء رنگ ہوگیا نے زعفران میاں بدلی بدل گئی اے اسان والی، جا بجا اٹھا وے فغان میال مفو عدم آباد آباد كردتا، سائي جا پنجا اس جهان ميال ترجمہ: سائیں احمعلی کے فن کا انجام آ پہنچا، کوئی بھی اس کے مقام کونہ بھنچ سکاجو صاحب د بوان شعرابیں وہ بھی اے استاد مانتے تھے اور آج وہ صاحب د بوان اس کے سوگ میں روپیٹ رہے ہیں۔وہ اُردداور فاری شاعری کا بھی استاد تھا لیکن کسی نے اس کی اس خصوصیت پر توجہ نہ دی۔ لا ہور ، پیٹا درا در امر تسر کے صاحبان فن سائیں سائیں بکاررہے ہیں۔ یے قدروں نے اس کی قدرنہ کی۔وہ توصاحب جو ہرزمان تھا۔اے مٹھو! آج سائيں بورا ہو گيا اوراس كى مخند انى كا دورختم ہو گياليكن اب بھى اس کی شاعری اور زور کلام کا جگہ جگہ جرحا ہے۔اس نے پنجابی زبان کی شاعری کورنگینیال بخشیں سارے سخندال اس پروارے جاتے ہیں۔اے اس کی اعلیٰ شاعری پر ملک الشعرا کا خطاب ملاء ای لیے سارے سخوراس كوآ فرين آفرين كهدر بيل-ات مشوااگر جدما كيل فوت موجكا ب ليكن دنيا ميں اس كانام زنده رہے گا۔ وہ جوشع محفل تھا جوگل ہوگئ ۔اس ے ایوان شاعری میں جراغال تھاند ہا۔اب ہراستاد نے سیاہ لباس پہن رکھا ہے، اوران کے رنگ زعفران کی طرح پیلے بڑ گئے ہیں۔آسان پر بادلوں کا رنگ بھی بدل کیا ہے۔ ہر طرف آہ و فغال ہے۔ اے منھو! سائيں نے عدم آبادكوجا آبادكيا۔اب وهسداوبال رہےگا۔ سائیں احریل کے بارے میں فارغ بخاری لکھتے ہیں: '' سائیں احمدعلی ہندکوا دب کے باغ کے سدا بہار پھول تنے۔ایک مکتبہ

فکر تھے۔ایک ادارہ تھے۔ایک تحریک تھے۔ کمتب یا مدر سے میں تعلیم حاصل نہیں کی تھی لیکن فاری میں ہزاروں اشعار اسا تذہ کے زبانی یاد سے لوگ ان سے بیدل اور ظہوری کے پیچیدہ اشعار کے مطلب بیجھنے آیا کرتے تھے۔فاری زبان سے انھیں الی فطری مناسبت تھی کہ اس بنایر ہندکو اشعار میں بڑے حسن و خوبی کے ساتھ فاری الفاظ کا استعال مرتے ہے۔

سائیں احمرعلی کے بارے میں کہاجاتا ہے کہ وہ سات زبائیں جائے تھے، ہندکو، فاری،اُردو، پشتو، پوٹھو ہاری، پنجا بی اور شمیری۔ان سب زبانوں میں انھوں نے شاعری کی ہے۔ احمرعلی کے بارے میں خاطر غزنوی لکھتے ہیں:

''بندکوشاعری میں ساکیں اجرعلی کا درجہ ایک مجتبدیا موجد کا بھی ہے۔
اسے فن پر پوری قدرت حاصل تھی۔ ہندکو حرفی ، اُردوغز ل، فاری رہائی
اور قطعہ ہرصنف میں ساکیں نے کا میاب طبع آ زمائی کی۔اس میں شبہ
نہیں کہ ساکیں سے بیشتر ہندکوشاعری میں بارہ ماسے، دوہڑ ہے، کا فی ،
قصے کہانیاں، جنگ نامے جیسی اصناف رائج تھیں۔ موضوع کے لحاظ سے
ہندکوشاعری مالا مال تھی۔ جمر، نعت، تصوف، منقبت، مرشیہ، نوحہ، عشق،
محبت، اخلاقیات، مزاح وطنز وغیرہ لیکن ساکیں نے بھی ہرصنف اور ہر
موضوع اپنایا۔اصناف میں جوئی با تیں ساکیں نے بھی ہرصنف اور ہر
موضوع اپنایا۔اصناف میں جوئی با تیں ساکیں نے ایجاد کیں ان میں
زنچیری قابل ذکر ہے'۔ (۸۸)

چار بیتے کی صنف میں سائیں کے ایک دونمونے پیش کے جارہے ہیں: سائیں احماعلی کا زنجیری دار چار ہیتہ تصوف کے وحدت الوجودی مکتبہ فکر کی ترجمانی کررہاہے:(٤٤)

1774 کس نے وا ساز ایجاد کیتا عارُها جِنْ تے کس خراد کیتا کس وے درو نے صاحب فریاد کیتا کس دی بنسری وچ سنسار وجدی جس نے تاریخانی اوہ لومار سیمرا جس نے چوب زاشی نجار کیہوا ایے ساز وا ہے وستکار کیموا جوین چنگ ہر رنگ میں تار وجدی كيهوا بولدا كيهوا بلاؤندا اے كيهوا س دا تے كيهوا ساؤندا اے كيموا جوكى ايه المرا وجاوندا اك جو بن چونکیاں بین سروار وجدی

ایہ برم اے اگ دے دیوانیاں دی عیش ماتم اے انھال پردھانیاں دی رکھدے ساری تاثیر بروانیاں دی ایمہ نہ سمجھ ، بیوش ، نے کار وجدی

> خردار بے تار نہ ساز ہودے بول بول وچ ای دا راز ہووے گت گت میں راز و نیاز ہوونے

ル

جس دے حال وچ پیلن مستوار وجدی تار ستار ستار بولے تار ستار دی تار بولے

سائیاں تار تار بولے

ایی چیر تو مطربه تار وجدی

جس نوں ہر کہندے اوہ ہر گھات وی اے ڈال ڈال وچ اے ، پات پات وچ اے سائیاں حاضر کل موجودات وچ اے جس دی نوبت ترلوک میں چار وجدی جس دی نوبت ترلوک میں چار وجدی ترجمہ یہ بانری کس نے ایجاد کی؟ کس نے اے خراد پر پڑھا کر تراثا؟ کس کے سوز نے اے فریاد کا سوز بخشا، اس دنیا میں اس کا موجود آخرکون ہے؟ جس نے لکڑی کور اشا وہ نجار کون ہے؟ جس نے لکڑی کور اشا وہ نجار کون ہے؟ ایے ساز کو تیا رکر نے والا ماہر فن استاد کون ہے۔ جس کا تار بغیر چنگ ورباب کے فرریز ہے۔ کون ٹوگفتار ہے اورکون اس کو گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھا رہا ہے۔ بیکون جوگی لہر ایجا رہا ہے کہ بغیر پھونک مارے ہی مر بلی بین نے رہی ہے۔

سے برم (جہاں) صرف ایک ہی محبوب کے دیوانوں کی ہے جوموت کو بھی
دندگی سجھتے ہیں ، سے سب پروانوں کا سامزاج رکھتے ہیں۔ سے بھنا بھول
مے کہ بیشری ہے کا رنج رہی ہے۔اے نے نواز ذرااحتیاط ہے، دیکھنا،
ساز بے سرند ہونے پائے ، ہر بول میں اس کا راز اور ہرگت میں اس کا نیاز

ہونا چاہے۔ وہ جس کے عشق میں مستوار وجد کرنے والے مست بڑے

ہیں۔اے مطرب! تارساز کواس طرح چھیڑ کہ ہر تارستار پکارے،
ستار کا کوئی تاریجی بے ربط نہ ہونے پائے اور ہر تارے بہی دعا نکلے۔
اے ہالک! تو مجھے بخم سے پارا تار۔ جس کو ہر کہتے ہیں وہ ہر گھات میں
چھپا ہوا ہے، وہ ڈال ڈال اور پات پات میں ہے،اے سائیں وہ حاضر و
ناظر ہے جس کی نوبت ساری کا کنات میں نے رہی ہے۔
حسب ذیل زنچری وار چار جتے میں سائیں احمد کی نے عشق حقیق کی واردات قلمبند کی

(~2):

دنیا وے اس انقلاب اندر دور آسانی دے عتاب اندر کا منول ڈبدا میں غم دے گرداب اندر

عبع نا دوبدا دل بيتاب اندرول

دن تے رات رہندا اضطراب اندر آندی اکھیاں دے نہوں خواب اندر عشق مار دے چھریاں قصاب اندر

فكے اكھيال دے مرے خونناب اندرول

جس نے لائی اے، وسدے جاب اندر کھلیا اے، تارجیم "دا باب اندر جگر سر کے تے ہویا اے کباب اندر

تدی آندی اے بوتے کیاب اندروں

ایے پردیال دے ہے نایاب اندر بیسے مشک ہو برگ گلاب اندر سائیال آندا نئی میرے صاب اندر

منکلن دکھ جس دے بے حماب اندروں

رجمہ: میں دنیا کے اس انقلاب ، دور آسانی کے عماب اورگرداب غم میں کیوں ڈوبٹا اگر مجھے میرادل مضطرب ند ڈبوتا۔ میں دن رات مضطرب رہتا ہوں ،
میری آنکھوں میں نیند کہاں عشق قصاب بن کر مجھے چھریاں مار رہا ہے۔
میری آنکھوں سے خونناب ٹیک رہا ہے۔

میرے میر میں جس نے اپ عشق کی آگ جلا رکھی ہے، وہ میری آگ جلا رکھی ہے، وہ میری آگ جلا رکھی ہے، وہ میری آگھول سے اوجھل پردول میں مستور ہے۔ میر ااندر تاریجیم کاباب کھلا ہوا ہے۔ میرا جگر کہا ب کی مانند جل رہا ہے، شایدای لیے میرے اندر سے بطے ہوئے کہا ب کی ہوآ رہی ہے۔

وہ محبوب! کمیاب ونایاب ہے۔وہ اس طرح پردوں میں چھپا ہواہے جیسے بوئے گل برگ گل میں۔ افسوں ، اے سائیں، میری عقل کی رسائی اس تک نہیں ہوسکتی جس کے دکھ میرے ول کوٹڑپارہے ہیں۔

### استادنقيرغلام جيلاني:

استاد نقیر جیلانی پیثاور کے دہنے والے تھے۔ وہ ہر جی ال ہر بھی کے شاگر دہتھے۔ وئی چندہ
لولگا، پر جو، ار جو بھی ہر جی مل ہر تی کے شاگر دہتھے۔ استاد نقیر جیلائی بہت قادر الکلام شاعر تھے۔
انھوں نے متعدد حمدید، نعتیہ، حقانی اور مجازی چار بینے کھے۔ ان کے شاگر دوں کی کیٹر تعداد تھی،
زیاد و نہایاں شاگر دوں میں حافظ خدا بخش زمیندار، نذر و نقیر و، سائیں زلابا، محمد عمر (عمر الکاں والا) اور استاد محمد المین شامل ہیں۔

فقیر جیلانی کا حمد میرچار مینة درج ذیل ہے: (۲۵) کوئی نہ کرے مانا ، تے میر نہ رہی پیراوال وچ تيرهوي ، چوهوي صدي تے عدل نه ديكھو باشاہوال وچ کوئی ۔ نہ کرے ۔ مانا مانا من کرید بسیجان دور دا یر کے نول مروزی ویدا قادر کل جہان دا بیشک تو نے پروا بین ویں بخش گنهگارال نول مين، شوقول ، تيرا كلمه يراهنا خناوان حيار بارال<sup>\* ن</sup>ول شرع كولول بير عينكال منا حار كتابال نون 21. 1. 1. 1. 2. t نی دے اصحابال نول بلبلال ، حیوان ، برندے " لو ای ، لوای کردے نی

چن دے وچ گل پیٹے روندے فی خزاں کولوں ، ڈر دے فی تیرھویں ، چودھویں صدی آئی سُویا ، جودھویں صدی آئی سُویا سبحات کرناں بیان کو زی اسان کو یہ مقم سے کھلوایا ای یوسٹ پیٹیبر یعقوب دا بیٹا مر وکھایا ای

وانا وي تو آ پي آپے تو بیا ویں تو جينوا توي 41 آپ ملک دا والی 41. آپے تو غوث ایں آپ تو غیاث ایں عاس اي J قدرت ی میس فالی این آئے تو رحم ایں و کیم ایں

آیے تو طیم ایں فضلال دی خوشحالی اے فضل تیرنے منگناوال ير ويلے زبان تال تیرے قہراں کولوں سنگناواں ورد ہے قرآن نال لے نفس نوں ڈنگنا وال جيرا ہے انان نال انت کے عیمیں پایا ذکر ہوندا وے دریاوال وچ تيرهوي چودهوي صدى آئي سویا ، خزانے ہے تی معمور جس کو دلاویں ہووے مہریانی یوس پنجبر ، ماہی دے پیٹ اندر نام تيراً ليندا ربيا اماني نوح نبي الله تشتى بناكي نو بیزے یانی چڑھایا طوفانی باشاہواں کو کرتے گدا تو بھکیا منگانے ، کرم ربانی

كمت

تو جواب جلدي میں کھولی ورج رنگال وا تے آدم جنت ی نکال دیتے ک دانا چکھ کے ، اوہ بھی توبہ گار نی المام حسن اور حسين، دونول بي دے نواے نی ظالماں نے قتل کیتے رب دے دوست دار نی حضرت میچیٰ راتی دینے روندا رہندا **ؤروا** بے پروائیاں ی سخن اظهار نی وال حبيان ركه سجال تلکن بازی 1 اگے محکم اینا دین رکھ ....ترتے تے راضی آ جان شرع دی تابین رکھ آپ عدل تے قاضی ہر رنگ دے وچ رنگ شفا ہے وے ہر دوا وال وچ تيرهوي چودهوي صدى آئى ....عدل ندد يكهوباد شاوال وچ کوئی نہ کرے مانا ..... تے مہر نہ رہی پہراواں وچ

ترجمہ: کوئی مان نہ کرے، بھائی بھائی میں مہر ومحبت نہیں رہی، تیر ہویں چود ہویں صدی ہے بادشاہوں میں بھی عدل دانصاف نہیں رہا۔

کوئی مان نہ کرے، مان صرف ذات سبحان کوزیب دیتا ہے۔ جو ہرکی کو
روزی دیتا ہے۔ قادر ہے کل جہان کا، بے شک بے پرداہے گناہ گاروں کو
ہنتے ہیں۔ میں شوق سے تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، چار یاروں کو مانتا ہوں،
شرع سے باہر نہیں رہتا، چاروں کتابوں کو مانتا ہوں، نبی کے اصحاب کو
مانتا ہوں، بلبلیں، حیوان، پرندے، ''توای، توای' کرتے ہیں۔ چن میں گل خزان کے ڈرسے رور ہے ہیں۔ تیرھویں چودھویں صدی آئی۔
سبحان بیان کرتا ہے کہ زمین آسان کو بے ستون کھڑا کردیا ہے۔ یوسف سبحان بیان کرتا ہے کہ زمین جا بکوایا۔

اے اللہ تو وانا، بینا ہے، ملک کاوال ہے، تو غوث ہے، غیاث ہے، عبال ہے، قدرت سے خالی بیں ۔ تو رحیم ، کریم ، جلیم ہے، ہر وقت زبان ہے تیرا فضل جا ہتا ہول اور تیرے قہر سے ڈرتا ہوں ۔ قرآن کا ورد کرتا ہوں۔ تر آن کا ورد کرتا ہوں۔ نفس کو ہارتا ہوں جو انسان کے ساتھ ہے ۔ کسی نے تیری انہائہیں پائی ور یا وال کے اندر بھی تیراؤ کر ہوتا ہے۔ تیرھویں چودھویں صدی آئی۔ خدا تیرے خزا نے معمور ہیں جے دل جا ہے دلا دے۔ یوس چھیل کے خدا تیرے خزا نے معمور ہیں جے دل جا ہے دلا دے۔ یوس چھیل کے بیٹ کے اندر تیرانام لیتار ہا، نوٹ نے کہشتی بنائی اور نو نیزے پانی چڑھ گیا اور باوشا ہوں کو گلا کرنے لگا۔ تیرا کرم مالگا۔

حواً ، آ دم ایک دانا چکھ لینے پر جنت سے نکال دیے۔ امام حسن وامام حسین وامام حسین وامام حسین دونوں نی کے تواہ سے تھے جنھیں طالموں نے قل کر دیا، حضرت یجی رات دون روتے رہے در ای سے مجبوب کی طرف دھیان رکھ ون روتے رہے در بی میں مرکھ میں سے داخی سے مواضی رہے وہ آپ عدل اور آپ

ہی قاضی ہے۔ ہررنگ میں شفادیتا ہے۔ تیرهویں چودهویں صدی آئی۔ بادشا ہوں میں عدل نہیں رہا، کوئی مان نہ کر بھائیوں میں مہز ہیں رہی۔ استاد فقیر جیلانی کا بیمجازی چار ہینہ درج ہے: (۲۷)

محبوب رتی بول يحجي ہوگيا ايل دوانه الرکے آیاں تیرے کول کبروں کرکے کب بہانہ رتی . کڑیے عجب کڑیا ای رنگ سرتے لیعنی این محلکاری زخمی میرے انگ ساڈے نال نہ لاویں یاری آ کے ملماں پٹیاں کھول يجرنا چبلاتے دوائه محبوبے ارتی ابول....ا مہندی دے انال لال 6. 213 6 تال تالو عجب ترا خيال و محما چال جاویں چھما چھم

مونھ تے کئے خال
نیناں نال ، کیتوئی صنے
محبوب رتی بول....!
ہتھ وچ پائے نی مندری چھلے
عاشق چہلے کہر بلاویں
لوٹی پائی آ لیے لیے
تر نیناں دے ماریں
محبوب ، رتی بول....!
یکھے ہوگیا ایں دوانہ

اے محبوبارتی جرتو میرے ساتھ بول۔ میں دیوانہ تیرے پاس بڑی دور
ہے، گھر والوں کے ساتھ بہانہ کرکے آیا ہوں۔ تیرا رنگ کتا نکھرا ہوا
ہے۔ تونے سریر پھولداراوڑھنی اوڑھ رکھی ہے۔ میراا تگ انگ زخی ہے،
ورا آکران کی مرہم پٹی کرجا۔ تیرے ہاتھ مہندی کے رنگ میں رنگ ہوئی موجوئے ہیں۔ تو تال سراورزیر وہم کے ساتھ چھم چھم کرتی ہوئی محوثرام
ہوئے ہیں۔ تو تال سراورزیر وہم کے ساتھ چھم چھم کرتی ہوئی محوثرام
کردہی ہے۔ اے منم تیرے چہرے پر نئے نئے فال ہیں تواپ نینوں سے شکار
کردہی ہے۔ تیرے ہاتھوں میں چھلے اور انگوٹھیاں ہیں۔ تونے ہر
طرف لوٹ مچار کی ہے۔ تیز وطرار آکھوں والی تو نینوں کے تیز تیروں
سے تن کرتی ہے۔ اے مجبوبارتی بھرتو میرے ساتھ بول میں صرف تیرائی والی تو میرے ساتھ بول میں صرف تیرائی

## سائيس غلام دين بزاروي:

سائیں غلام دین کا بورانام غلام کی الدین قادری تھا۔وہ ۱۸۵۴ء میں بیدا ہوئے۔اُن کی وفات ۱۹۳۲ء میں ہوئی۔''سودا گراس بازاددا'' کے مؤلف حیدرز مان حیدر کے مطابق غلام دین کے والد نے ایب آباد کے قریب نوال شہر میں محقہ محمدز کی میں سکونت اختیار کرلی۔اس مقام پراب سائیں غلام دین کا مزار مرجع خلائق ہے۔

سائیس غلام دین ہزارہ کی ہند فی جاری ہزارہ کی ہندکو ہیں ہے۔ حیدر زمال حیدر کستی ہے غلام دین ہزارہ کی کا بہت ساکلام' و چار بیتے دے رنگ درنگ ندارے' اور' سوداگراس بازاردا' کے جموعوں میں محفوظ ہوگیا۔ حیدر زمان حیدر کے بقول' غلام دین کے چار بیتوں کی تعدادسات ہزاردوسولھی ہے۔ سائیس کے چار بیتوں کے بندوں کی تعداد تین سے بیس تک ہے۔ اگر اوسطا پانٹی بند فی چار بیتوں کے بندوں کی تعداد تین سے بیس تک ہے۔ اگر اوسطا پانٹی بند فی چار بیتوں کے بندوں کی تعداد آیک لاکھ چوالیس ہزاراوراشعار کی تعداد ایک لاکھ جوالیس ہزاراوراشعار کی تعداد ہمتر ہزار (۰۰۰ مراک) بنتی ہے۔ سائیس کی پُرگوئی مسلم ہے۔'

سائیں غلام دین ہندکو کے پہلے صوفی شاعر کے طور پر اُبجرے۔ اُن کی روحانی شخصیت نہایت عزت واحرّ ام کے ساتھ دیکھی جاتی تھی۔اُن کا کلام معرفت ِ الٰہی کے رنگوں میں رنگا ہوا تھا۔

### خاطرغ نوى لكھتے ہيں:

''سائیں غاام دین ہزارے کی آبرہ ہیں۔ ان کے کلام کی زاکت،
پاکیزگی، علوئیت، بلندسوچ اورعوا می اندازاُن کوآج ہی ہزارہ کے گوشے
گوشے ہیں محبوب بنائے ہوئے ہے جس طرح پوٹھوہار کے علاقے میں
سائیں احمالی کے نفحے بیتوں کی صورت میں عوام کے دلوں کی دھڑکن
سائیں احمالی کے نفحے بیتوں کی صورت میں عوام کے دلوں کی دھڑکن
سائیں غلام دین ہے۔ ای طرح ہزارہ کے عوام کا محبوب عوامی صوئی شاعر
سائیں غلام دین ہے۔ "(۵۹)

نعتبه جاربيته (۴۷)

الله توردافعلہ ربّ نے پیدادار کیتا آخرین دا پیغیر نبی سلطان ہویا

الله تُورداشعله

رت نے ایہ فرمایا

تُو لِ سُن دوست هتيقا

بره كالحمد شكر بجايا

استال ديار فيقا

جرئيل نوكرسركاري

عكم ليآيا

استال ديار فيقا

اوس برسى جناب عرس بهار كيتا

الله وروافعله رب في بيداواركيتا

مرسجدے أتر تنهر ، راضي رحمان مويا

آخرين دا پيغمبرنې سلطان مويا

الله تُورواشُعله ربّ نے

اوس دے واہدے ہوئے

جس بنائے چود وطبق،اس بزاردے کارخانے

کے زیادے ہوئے
سلور کتاباں، چارامام
چودہ خانوادے ہوئے
چودہ خانوادے ہوئے
قرآن پاک دیاں آیتال دامیں دیدار کیتا
اللہ نوردا فعلہ رہ نے بیداوار کیتا
غلام دینال قہرال کولوں ڈرنگی ایمان ہویا
آخرین دا پنیمرنی سلطان ہویا
ہزین دا پنیمرنی سلطان ہویا

وہ پیغیرا خرائز مان ہے اور ساری دنیا کا سلطان۔
اللہ نے نور مجر کو خلق کر کے فر مایا۔ تو میر احقیقی دوست اور میر ارفیق ۔ بید
سن کر آئے ہی زبان پر حمد و ثنائے باری تعالی جاری ہوگئے۔ جبرائیل امین
سر کار اعلیٰ کا تھم لے کر آیا اور سر کار نبوت نے وُنیا کو گلزار بنادیا۔ نبوت کا
سر بارگاہ ایز دی میں جھک گیا۔ اللہ اُن سے داختی ہوگیا۔
پیغیر آئے خرائز مان کو و نیا کی بادشاہی مل گئی۔

الله تعالی نے اپنے نور کے صُعلے سے بیٹیم کو خلق کیا اور پھر بیر و راتنا پھیلا کہ اس سے چودہ خانوادے پیدا ہوئے۔ آتر آن کریم کی آیات مقد سہ کا ورداور دیدار مجھے نصیب ہوا۔ اے غلام دین اُس کے قبم دفخضب سے ہمیشہ ڈرتارہ کہ ایمان دارادر متنی کی بہی نشانی ہے۔

سائیں غلام دین کاایک چار ہیتہ غروراور تکبر ہے متعلق درج ہے:

ر هنداای مغرور جمیشال اس د نیامکان اندر میں عبث عمر گزاری اس د نیاجهان اندر

ر ہنداایں مغرور جمیشال نيكل ويسي ايبهدة م ركسي بإينجره سومهنا گل وليي با تچم أذخا كودى شهرى جلن يُو ثِے ويس جم. كون من كى بالكوك تيرى اوه أجازك بيابان اندر نئ كيتي كمائي مِكَال كارى آوك خُلنا آج سرولوكو اوک منزل بہاری اے وے موی سفر نیکی کوڑے دی سواری اے وے

دیناحساب دُامدُا خودگورستان اندر

رہنداایں مغرور ہمیشاں
اوڑک وُنیافانی اے
لکھیا بل چہل کوئی دی
ایہ میز بانی اے
اس پُتلے تراب بچوں
روح میراسلانی اے
دور میراسلانی اے
دینا حساب ڈاھڈا

رہنداایں مغرورغلام دیناں
ہے ویس اُجاڑے
منس وامان نہ کر
جندگی کوئی دھاڑے
اس دور آلام دے بچوں
روح میراسلانی اے
دینا حساب ڈاھڈا
خود گورستان اندر

اس دنیا میں غرور تگبر کے ساتھ تیام کر کے میں نے اپنی عمر ضائع کی۔غرور و تکبر تیرا شیوہ بن چکا ہے جبکہ ایک ون تیری سانس اکھڑ جائے گی اور تیرے خوبصورت تن کا پنجرہ مٹی میں ال جائے گا۔ بدن کی چڑی گل سر جائے گی اور تیرے اور پھر خاک کی ڈھیری ہوگی جس پر جھاڈ جھنکار جھول رہے ہوں گے۔ اس لتی اور پھر خاک کی ڈھیری ہوگی جس پر جھاڈ جھنکار جھول رہے ہوں گے۔ اس لتی وقت بیابان میں کوئی بھی تیری آ واز نہیں سے گا۔ تیرے بلے تو بچھ کھی نہیں ۔ تو اگلے جہان کے سفر کے لیے زادِراہ کہاں سے لائے گا۔ یہ دُنیا دو دن کی جاند نی اور مکر وفریب کی سواری ہے۔ تیر میں ہر چیز کا کڑا دساب لیاجائے گا۔

دنیافانی ہے تو یہاں بل دوبل کا مہمان ہے۔ مٹی کے اُس پُٹلے میں روح کی مثال ایک سیلانی کی ہے۔ اصل حساب تو قبر میں ہوگا جو بڑی کھن منزل ہے۔

اے غلام دین ! غرور نہ کر ، آخر سب کھ غارت ہوجائے گا۔ حسن و جمال پر فخر و مباہات نہ کر ، زندگی آئی جانی ہے۔ میری روح تو یہاں صرف سیر کے لیے آئی ہے۔ اصل حساب تو قبر میں ہونا ہے اور بیمنزل بڑی کھن ہے۔

سائیس غلام دین کاایک چارمیته "توباستغفار" درج ذیل ہے: (۲۷)

توبہ!نالے توبہ میری
توبہ، گریا ئیاں کولوں دشمن فساتی میرا لاندے بدرائیاں کولوں توبہ!نالے توبہ میری

سب عور ہے دے ویلے لوکا يھكال ہوا ہو كى آ ل سدا كها نامين تصلي لوكا گزرگئے یچ زمانے میں مُن آئی آں بے ویلے لوکا نی آندااعتبارجاکے منجھ کے گرائیاں کولوں توبه! نالے توبیری محقعمرا خيرام ميري دنیاد نے پنج دھاڑے چہوٹی تدبیرائے میری اوه نی پیندی پاس جیبر ی لكهودتى اعتقدر ميرى ميراني شفاعت ميري اوه کری پُر یا ئیاں کولوں توبه! ناكتوبه ميرى ايبه ذاهذافتورمويا پیوتوں پڑ بیدا ہوکے

اُس دائر تُور ہوئیا سارے آ ل تھیں بعدتے آ خدا نال میرابا تور ہوئیا

ترجمه: توباستغفار - يُركامون عيرى توبا

اے لوگوں، بیسب پھی جھوٹ کاطلسم ہے۔ میرا دشمن فسادی ہے۔ جھے مُرے کاموں کی ترغیب دیتا ہے۔ جھے ہر طرف سے دُھتاکار ال رہی ہے۔ سچے زمانے بیت مجئے۔ انسوں کہ میں نے وقت کی قدر نہ کی ۔۔۔ اور بے وقت طلب متصد کے لیے پہنچا۔ اگر مجھے میری بات کا یقین نہ آئے تو

نبتی والو<u>ل سے پو</u>چھلو۔

توبہ!استغفار!اب میری آخری عمر ہے، کوئی بھی تدبیر کارگرنہیں ہوسکتی، تقدیر کا لکھا مٹنہیں سکتا۔میرانی میری شفاعت کرے گا اور میرے گناہ بخشوائے گا۔

توبہ!استغفار! یہ کیسا پُرفتورز ماند آ گیا ہے، کہ بیٹا اپنے باپ کا دیمن بن گیا ہے۔ استغفار! یہ کیسا پُرفتورز ماند آ گیا ہے، کہ بیٹا اپنے آپ کو باپ سے بردا سجھنے لگا ہے۔ وہ اپنے آپ کو باپ سے بردا سجھنے لگا ہے۔ وہ اپنے آپ کو ٹا بین سے کم نہیں سجھتا۔

روز محشر میں میزانِ عدل قائم ہوگ۔ میرے اعمال کا طوماراس میں تولا جائے گا۔اس وقت میرا کیا حال ہوگا واللہ اعلم — اے خُدا! غلام دین کو اپنادیدارد کھا دے،اس کی صرف یہی ایک خواہش ہے۔

سائیں غلام دین کے مشہورترین چار بیتے — سوداگراس بازاروا — کے چند بند

الاخلاك لييش بين:(٣٩)

سوداگر اس بازار وا جیموا کے بازی ہار دا کوئی حجیت کے بازی ہار دا کوئی حجیت کرار دا توں سن میرے دل جانی اوڑک دنیا فانی

آپ الله بادشاہ اے او قادر اے رسمان فیر پاک رسول الله اے اسدا شان اولاک اے اسدا شان یا محمد مصطفیٰ اے اس ایک اے الزمان اے فریاد مری دی جا اے فریاد مری دی جا اے

پیر میزا مرتضی اے شاہ علی مردان رب ہوی مہرمان ینج تن مرا گواہ اے خالص الله وے يار وا اوه محل سي گزار دا توں س مرے دل جاتی شعلہ اے نورانی تے کوڑا اے جنمال ايه ونيا جموثي جان معلوم تھیں آ احوال آیان این تول برمنه توں بہوں ہو ماایں خوشحال لا کے سوہنا جامہ نے کھھ وی نہ ولی آنال بُن كيول لائين تران توں جان ایریں سنجال كرم كے تی ہاں توں محرم ایں اس بیار دا ليكها لكه بزار دا يكار اقرار توں س میرے ول جانی نال ولوں زبانی عرال ماری يار نه جيايل اگال عُلنا وارو واری کچھ تیک کم کر کمائیاں روح مار وليي أذاري فنا جو ويس خلقائيال لضل مون غفارك کر ویی آ جدائیاں علم اے سیا سرکاری الون معاف كرين سبسائيل

صفائیاں گنہ گار اے جند ہماری کی خطائیاں تھم اے پروردگار دا کے شار دا نیکی بدی دے گل کار دا آ میزانی توں میرے دل جانی

خوب حسن صفائیاں توں بخشیں پہل خطائیاں بیکی بدی دے شار وا سب شکسی آ میزانی

رجہ: اس دنیا کی مثال ایک بازار کی ہے۔ ہم تم یہاں خریدار کی حیثیت سے
آئے ہیں اور یہاں جیت کر بھی ہارے دوچار ہوجاتے ہیں۔ ہم یہاں
بہت ہی مختصر وقت کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے مجبوب خورے یہ
حقائق سُن۔

الله بادشاہ ہے۔ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور نفنل وکرم کرتا ہے۔ الله کے بعداس کا رسول ہے۔ وہ لولا کی شان کا مالک ہے۔ ہمارے محمصطفی اللہ میں آخری نبی بن کرآ ہے۔ بیدمقام ہے کہ بیل فریا داور زاری کروں کہ میرے سامنے میدان حشر ہے۔ میرا مرشد تو علی مرتفئی شاہ مردال ہے۔ یا پی تن میری گوائی دیں گے اور یوں الله مجھ پر مہر مان ہوگا۔ بیس امت کے سردار نبی کا اُمتی ہوں۔ وہ جواللہ کا پیار ااور محبوب دوست تھا اور گشن کا سیا بیول تھا۔ اس کی جھلک بیل نورانی شعلوں کا حسن ہے۔ اے میرے جوب فورے یہ حقال میں میرے جوب کو سے یہ حقال میں کا سیا کی جھلک بیل نورانی شعلوں کا حسن ہے۔ اے میرے بورے فورے یہ حقال میں ان میں کی جھلک بیل نورانی شعلوں کا حسن ہے۔ اے میرے بورے بورے یہ حقال کی سے۔ اے میرے بورے بورے بیچھا کتی سے۔

الچھی طرح جان لے کہ یہ دنیا جموٹی ہے اور جنجال اور مصیبتوں کا باعث ہے۔ لو اپنی حقیقت کو پہچان اے بندے تیرا کیا خیال ہے؟ تو جب پیدا موالو پر ہدتھا۔ کیا تسمیس معلوم ہے؟ پھر تو نے مال ودولت حاصل کر کے ایجھے اور خوشحال کہلایا، اپنی اس حال پر اتنا غرور ندکر، تیرے ساتھ دنیا کی کوئی چیز نہ جائے گی۔ تیرے ساتھی ہجو لی کہاں ایں؟

اب تواپ آپ کو بچاسکتا ہے؟ تو دنیا کے کاروبارے واقف ہے جہال لاکھوں ہزاروں کا کاروبار رہتا ہے۔ مصیں قول وقر ارکا پابندر ہنا چاہیے اور زبان سے اقر ارکرنااور حقائق پرغور کرنالاز می ہے۔ اور زبان سے اقر ارکرنااور حقائق پرغور کرنالاز می ہے۔ اے میرے دوست! تونے ابدتک نہیں جینا، اس لیے توشہ آخرت نیکی کی صورت میں حاصل کر لے، ایک آیک کر کے ساری مخلوق نے فنا ہونا

کی صورت میں عاصل کر لے، ایک ایک کر کے ساری علوں نے قاہونا ہے، تیری روح پرواز کر جائے گی اور تھے جدائیاں دے جائے گی۔ اے عفور الرحیم اینا نصل وکرم کر اور میرے گناہ معاف کر، یہ اللہ تعالی کا

سياحكم ہے كدائية آپ كو پاك وصاف ركھو۔ جارى زندگى گناموں

ے آلودہ ہے۔

اے مولا ہماری خطائیں معاف کراور کھول چوک کونظرانداز کر۔اللہ تعالیٰ نے
انسان کی ہر نیکی اور بدی کو شار کرنے کا تھم دیا ہے۔ یہ نیکی اور برائیاں سب
ایک میزان ہیں تولی جا ئیں گی۔اے میرے مجبوب یہ تھا کُٹی غور سے سُن ۔

ایک میزان ہیں تولی جا کیں گی۔اے میرے مجبوب یہ تھا کُٹی غور سے سُن ۔

ایک میزان ہیں تولی جا آجیے ہیں حضرت امام حسین کی شہادت کے واقعات
ایان کیے ہیں۔ بعض نے منقبت بیان کی ہے۔اُستاد جمالا کے طویل چار بیتے کے دو تین ابتدائی بندوری ہیں ۔

بندوری ہیں ۔

بندوری ہیں : (ے)

دو مونہواں والی سپنی اے اس دا ڈنگیاں پانی نہ منگے دولت دنیا نول، ایہہ پہیردی کہٹ کے گئے لاندی اے کہٹ کہٹ کے گئے لاندی اے

ونیا بروی کمینی اے

اُس وے بریاں چالیاں ہتھو

نعی وے براراں وچ

پیو عی پٹر وکھرے کرکے

سٹ دیندی اے غاراں وچ

کھوہ وچ یوسف" نوں لاکا کے

اگ لاوے گزاراں وچ

دو دل جد مل بہتم ہے پھر ایہ
وقاں اُنہاں وچ یاندی اے
مولوں شیں شرماندی اے

دُنیا بری کمینی اے

جنت آدمِّم ہے چھڑوایا یونس مجھی نوں کھلوایا زکریا آرے بیٹھ چرایا سٹس ہمریز دی کھل لہائی شاہ منصور نول، پھائے لایا ماس ابوب واکیڑے کھا گئے ما گئے کہا گئے پھر بھی کئی باز نہ آئی رب دی وڈی دہائی اے

رجہ: ونیابری کمینی ہے۔ بینگ وناموں کی دغن ہے۔ بید گلے کا نے والی دو مونی ناگن ہے۔ بید گلے کا نے والی دو مونی ناگن ہے جس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگنا۔اسے صرف دولت و شروت ہے بیار ہے۔اس کے کرے کرتو توں کے سبب پیغیبر بازاروں میں فروخت ہوئے۔اس نے باپ سے بیٹے کو جُدا کر کے غاروں میں کیکٹوایا۔اس نے حضرت آ دم گو جنت سے نکلوایا،حضرت یونس کوچھل کا لقمہ بنوایا،حضرت زکریا گوجنت کے دوایا، غس تمریز کی کھال کا تھہ بنوایا،حضرت زکریا گو آ رے سے چروایا، غس تمریز کی کھال کے کھنچوائی، شاہ مصور کوسولی پر چڑھوایا اور حضرت ایوب کا گوشت کیٹروں کے کھلوایا۔

نورا اُستاد نے بھی حضرت امام حسین کی شہادت سے متعلق چار ہیتہ لکھا۔ اُستاد مامو کے، جوحر فی اور چار بیتے کی اصناف، ہر دو کے مشہور شاعر تھے، منقبت ونعت کا مجموعہ چار ہیتہ ہے۔ کمڑا ہے:

تیری ڈائڈی اے تکوار تلوار باعلی چئے کہوڑے داسوار سوار باعلی ترجمہ: اے حضرت علی آپ کی تکوار بہت ذہر دست ہے۔اے سفید کھوڑے کے سوار یانلی ۔

### أستادستو:

ان کااصل نام مرزامحد سعید قادری تھا۔ پٹاور کے علاقہ گاڑی خانے میں بیدا ہوئے۔ مرزامحد سعید سیّو فارغ قادری اپنے زمانے کے اہم شاعر تھے اور شہر کے قابلِ احرّام لوگوں میں شاعر سے اور شہر کے قابلِ احرّام لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ ۵۔ جون ۱۹۵۸ء کو اُن کی وفات ہوئی۔ اُن کے بہت سے حقیقی اور مجازی عشق سے متعلق چار بیتے ہیں۔ نمونے کے طور پر اُن کا ایک مجازی چار بیتہ درج ذیل ہے: (۲۵)

گل مزہ کرے محبوباں دے سوئی پینی لال کناری

س مجبوبے بین ہویاں ملنگ نی تیرے پچھے ماری ارب لنگ نی توں دیں شمع تے بین وال پینگ نی وال پینگ نی وال پینگ نی وال مین اواری ایس اواری ایس اواری کی کی مزہ کرے مجبوبال دے سوئی پینی لال کناری وی پینی لال کناری دو نینال والی کانی لائی آ وی کیلے دی تہاری — نی بین مرگئ دی تہاری — نی بین مرگئ دی تہاری — نی بین مرگئ دی تہاری — نی بینی لال کناری گل مزہ کرے مجبوبال دے سوئی پینی لال کناری

تُو کواری تے تیری پہوچ زر زر دی راہ تے قدم پوے ، تہر وی عرض س سوسنے ولير دي تے لا ساڈے تل یاری كل مزه كرے محبوبال دے سوئی پینی لال کناری شرو میرے متائے پھر دے اس قلاع دے اردے گردنے ستو . دی شهاری . . كل مزه كرے محبوبال دے . سوئي چيني الال کناري ترجمہ: محبوباؤں کے گلے میں گوٹیگی ارغوانی کرتی کتنی سج رہی ہے۔ اے محبوبہ! میں سب کھے تیا گ کرتیرے عشق میں ملنگ بن گیا ہول تو شمع اور میں برواند\_آ کہ ایک ساتھ مل کراڑا نیس لگا کیں۔ تیری گرتی نے ہر طرف دحومیں محارکھی ہیں تو کیلے کی دھاروالی آئکھوں کے تیر چلارہی ہو۔ ، اے محبوبہ! تو کنواری ہے اور تیرالباس سنبری۔ تو چلتے وقت زمین پر آ ہستہ آ سندندم دهرتی ہے۔ اپ دلبرکی عرض غورے سن اورائے عہد کایاس کر۔ سنوکی شاعری سن کرشا گرداس کے اردگر دفخر کے ساتھ جھوم رہے ہیں۔ محبوبا ڈل کے گلے میں کونہ لکی ارغوانی کرتی کنٹی سج رہی ہے۔ بزاره کے مشہور چار ہینہ گوؤں میں سائیں غلام دین بزار دی کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔

مزیدودا ہم شاعروں کے کلام کا نموندورج کیا جارہا ہے۔ خادی خان:

وہ ۱۸۳۵ء میں دھمتوڑ (نزدایبٹ آباد) میں پیدا ہوئے۔اٹھیں ہندکوشاعری میں استادی کا درجہ حاصل ہے۔ حیدر زمان حیدرا پی کتاب ہندکو'' چار بیتے دے رنگورنگ ندار ہے'' اوردوسری تصنیف'' مثال'' (مطبوعہ ہندکواد بی جرگہ) میں خادی خان کے بارے میں لکھتے ہیں:

"ان کے کلام میں آگ کی کی گرمی محسوں ہوتی ہے۔اٹھیں ہندکوشعلہ توا
شاعر کہا گیا ہے۔''(۱۰)

خادی خان نے ۱۸۹۱ء میں وفات یا کی۔ اُن کے حاربیتے کا ایک بندیش ہے:

میں پھی محبوب بیاں ساریاں دی سردار پاندی گل پھلاں دے ہار دی میں پھی محبوب بیاں ساریاں دی سردار لگیا چھاتی دے وج تیر مثالاں نال بلدی اے جدوں سامنے آنز کھلدی اے مثالاں نال بلدی اے دل تیراں دے نال سلدی اے دل تیراں دے نال سلدی اے

کھل ویکھدے ٹی تربور تربوراں کیتا تھک میرا کوئی تنیں کردا سنگ پال پا کے جُلے لنگ مرکے ہوگیا انگار سیاں ساریاں دی سردار

ترجمہ: میں نے دیکھا میری محبوبہ اپنی ساری سہیلیوں کی سرتاج ہے۔اس کے
گلے میں پھولوں کے ہار ہیں۔اسے دیکھتے ہی دیوانہ ہوگیا۔میرے سینے
میں گویا تیر پیوست ہو گئے جیسے مشعل فروزاں ہوتی ہے۔وہ شعلوں کی
طرح روش جبین ہے۔ جب وہ میرے سامنے کھڑی ہوتی ہے تو گویا
میرے دل پر تیروں کی ہو چھاڑ ہوتی ہے۔سامنے کھڑے میرے عزین

نہیں میرے دشمن کھڑے ہیں۔انھوں نے ایکا کرلیا ہے۔ان میں ہے،
کوئی میرے ساتھ نہیں ہے اور میری محبوبہ بھی گھونگھٹ نکال کرمیرے،
سامنے سے گزرجاتی ہے۔

## حيات الله قادري:

حیات الله قادری ۱۸۹۰ میں بیدا ہوئے۔ اُن کے والد کا نام عبدالله تفاحیات الله قادری سائیس غلام دین کے واماد تھے۔قادری کی وفات ۱۹۵۳ء میں ہو کی۔ ان کے ایک مشہور عیار بیتے کے بند ملاحظہ ہوں: (۴۹)

ويوين خوب ويويل بيال وال كتن بين منارك ملاندی 🦪 بت مرام اے دار فنا ہے موت آیت پہلے روهنی کیموی جائز وس کیبوے منارے اکے نہ ہوسیں مخان نكا كت سين تافيض أفهاسين اس وا شفیع می سرور دو جہال تے نیٹھ کوئی اس دے بانج او. مرشد عالی شان میرا سنجال آيدي جان الله بهتی گئی تھوڑی رہی بلاندی ت 12 اے دار قا ہے موت

ترجمہ: بتا کاتو کتنے مینار ہیں۔ ذراول میں اچھی طرح سوچ کر بتا نا۔ بید نیا تو دار
فنا ہے۔ یہاں ہردم موت اپنی جانب بلاتی ہے۔ بتا کو تو کون سے مینار پ
کون کا آیت پہلے پڑھنی جائز ہے۔ اگر بار یک بننے کا کام کرو گے تو بھی
کسی کفتائ نہ ہو گے۔ شفیج المد مین سرور کا دونوں جہا نوں پر رائ ہے
دوا یک عالی شان مرشد ہے۔ میرااس کے سواکوئی نہیں۔ اے اللہ بہت

گزرگئی،تھوڑے دن رہ گئے ہیں۔اپنی جان کا خیال کرو، بیرد نیا دار فانی ہے، ہردم موت کا بلا وا آتار ہتا ہے۔ IV -(۲)حرفی

حرفی ہندکوزبان کی قدیم اصاف تن میں شامل ہے۔ حرفی کی صنف ہندکو کے علاوہ پنجاب میں بھی خاص مقبول ہے۔ مختلف موضوعات اور مسائل کواخس طریق پر پیش کرنے کے لیے بیصنف تخن نہایت موزوں ہے۔ اس میں موضوعات کا تنوع اس کی شعری دسعتوں کی دلیل ہے۔ اُردواور فاری میں رباعی چار مصرعوں کی حدود میں رہتے ہوئے ایک مضمون کو مکمل طور پر پیش کرتی ہے۔ مندکوزبان کے شاعروں نے بھی اور پر پیش کرتی ہے۔ ہندکوزبان کے شاعروں نے بھی ایپ مضمون کو چار مصرعوں میں کمل طور پر پیش کیا ہے۔ حرفی میں رباعی کی طرح چار مصرع آئیں ایپ مضمون کو چار مصرعوں میں کمل طور پر پیش کیا ہے۔ حرفی میں رباعی کی طرح چار مصرع آئیں طور پر طوبل ہوتی ہوتے ہیں۔ البت حرفی کی بحر رباعی سے مختلف ہوتی ہے۔ حرفی کی بحر رباعی سے عام طور پر طوبل ہوتی ہے۔ حرفی کی بحر رباعی سے عام طور پر طوبل ہوتی ہے۔

ہندکو کے قادرالکلام شاعروں نے حرفی تھجی کے مطابق بھی کھی ہے لیے بند (چار مصرعوں کا) الف سے دوسرا''ب' سے تیسرا''پ' سے شروع ہونے والا ۔علاوہ اُزیں بیر ش مصرعے کے وزن میں شامل ہوتا ہے اوراسے الگنہیں پڑھاجا تا۔

حرفی میں عام طور پر شجیدہ مضامین بیان ہوتے رہے ہیں۔ اس میں جر دفعت کے علاوہ منقبت کے مطاوہ منقبت کے مضامین بیان ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں تصوف، جکمت، فلیفہ، حسن وعشق، فراق و وصل، رزمیہ، برمیہ اور انسانی خوشی اور غم کے مضامین بہت خوبی ہے حرفی میں پیش ہوتے ہیں۔ پنجاب میں حضرت سلطان باہو کے حرفیاں بلند شعری درج کی حامل ہیں۔ ہندکو کے مشہور اور نامور حرفی گوؤں کا ذکر اور ان کا کلام صفحات و بعد میں پیش کیا جارہا ہے۔

أستادنامور:

أستاد نامور، صاحب حق كرشيد المائده ميس سے تقے وہ يشاور كے زميندار اعوان

تبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور لا ہوری درواز و پٹاور کے اندر سبز پیرکی گلی کے رہنے والے تھے۔ان کی وفات ۱۷۵۲ء میں ہوئی۔ان کی مشہور ومقبول حرثی ہے:(۵۰)

جوڑ جوڑ کے سندر خیال آپڑے موتی پیغلہ جوانی دی راہ کڈ دے
کوئی لیمدی نہ جدمثال سب نوں، بے مثال دلو شندی آہ کڈ دے
نیناں نیر اندر بھرا اوہ جادو، نظر کروتا جیکر اوہ ساہ کڈ دے
نامور عشق مواد داکم کیتا جیویں چیرا دے کے روگ جراح کڈ دے
ترجہ: اپنے خوبصورت خیالات کو یک جاکر کے در شہواری طرح شاب کی سپی
سے داہ نکالی ہے۔ جب اس حسن بے مثال کے لیے اس کے شایان شان
تشبیہ میسر نہیں آتی تو وہ سرد آہیں بھرتے ہیں۔ مجوب کی شبنی آتکھوں
میں وہ جاد و بھرا ہے کہ اس کی طرف نظر اُٹھا کر دیکھنا موت کو دعوت دینا
ہے۔ اے نامور عشق نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے جس طرح جراح جمم
کے بھار ھے کو چرکر اس سے روگ نکال لیتا ہے۔

رضاہدانی کی بیاض سے استاد نامور کی ایک حرفی حاصل ہوئی ہے جودر جودر خوال ہے۔

کد تا ساڈے کول بیٹھ آ کے وٹ مشحے تے تو نہ یا یارا

نا تیرے نے رہیا وساہ ساڈا تو ہوگیا ویں ہے فا یارا

صاف صاف دی کے سافوں جابیتک وعوکا دے کے سافوں نہ جایارا

ہتھ خون ساڈے نال نہ رنگ جانی، چاہنے والیاں نو نا گھر کا یارا

ترجمہ: کمی تو ہارے یاں آ کر بیٹھواور یوں اپنی جیس پرشکن نہ ڈالو۔ بیرے

مجوب اب تو تم پراعتبار نہیں رہائے ہو فا ہو گئے ہو۔ ہم سے جو کہنا ہے

صاف صاف صاف کہو۔ جاتے ہوتو جاؤلیکن دھوکا دے کرمت جاؤ۔ ہمارے لہو

# ے اپنے ہاتھ نہ رنگو بیارے اپنے چاہنے والوں کو یوں نہ گھر کا کرو۔ اُستا دنظیر احمد روا:

کہا جاتا ہے کہ وہ ایران سے آ کر پٹاور میں رس بس گئے۔ وہ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھے تھے کین اُستادصا حب تق کے حلقہ ارادت میں آنے کے بعد فقر ودرویٹی کی زندگی برکرنے گئے۔فارغ بخاری اُن کی تاریخ وفات ۱۸۰۰ء بیان کرتے ہیں۔ (۱۲) اُستاد نظیراحمد رواکی ایک حرفی درج ذیل ہے:

لا مکان دی دکان دا جوہری ہو بنر مہمان دی رگ جان بیشا سنگ ہیرے دی اصل پر کھرنے سنگ بیٹھیاں دے کدرے آن بیشا ہر مورکھ دکان نشان لائی ہتھ رکھ کے نیلم مرجان بیٹھا روانیک عملال دی کسوٹی اتے کھوٹے کھرے دی کرے بجھان بیٹھا ترجمہ: لا مکان کی دکان کا جوہری مہمان بن کررگ جان میں آ بیٹھا۔ اصل ہیرے کی بہجان کی خرض سے عفل میں آن بیٹھا ہے۔ یہاں ہرنادان نے دکان لگا کرنیلم اور مرجان ہاتھوں پرد کھے ہیں۔ رواحقیقت ہے کہ نیک دکان لگا کرنیلم اور مرجان ہاتھوں پرد کھے ہیں۔ رواحقیقت ہے کہ نیک اعمال ہی کھوٹے اور کھرے کی بہجان کی کسوٹی بن سکتے ہیں۔

أستاد محمد دين ما هيو:

چار بیتوں کے شمن میں اُستاد محمد دین ماہیو کا ذکر ہوا اور اُن کا چار ہیتہ درج کیا گیا۔ اُن کی ایک حرفی درج ذیل ہے: (۵۰)

ماہی دے روگ نے نُھن سٹیا، سر کے ہویا دے کولا کواب ماہیو تا رین چین اے تادان سکھ، چھی ہار تڑنے بن آب ماہیو کوئی یار پنگھے نہ سار میری، در در پھردا اے ہون خانہ خراب ماہیو

کیبر ے پاسے ہون ٹس کے میں جاداں اُ جڑگئے ٹی میر ہے سب خواب ماہیو

ترجمہ: مجھے مجبوب کے روگ نے جلا ڈالا ہے، میں اے ماہیو یوں جل بجھا ہوں

جس طرح جلتے کوئلوں پر کباب نہ تو رات کوچین ہے نہ دن کوآ رام۔

بس ماہی ہے آ ب کی طرح تڑپ رہا ہوں۔اب کوئی دوست میرا حال

یو چھنا گوارا نہیں کرتا۔ ماہیو در بدر خانہ خراب بھٹک رہا ہے۔اللہ کوئی

بتائے میں کہاں ان دکھوں سے چھپ کر جاؤں، میرے تو سارے

خواب اُجڑ گئے ہیں۔

أستادشيرغلام:

شیر غلام ہند کوزبان کے صاحب طرز شاع تھے۔ وہ اُستاد سائیں احمالی کے اُستاد نفو

کبھی اُستاد تھے۔ اس اعتبارے وہ سائیں احمالی کے دادا اُستاد تھے۔ ان کا نام دراصل شی غلام تھا۔

وہ اصل شمیر کے بر بمنوں نے تعلق رکھتے تھے اور اُنھوں نے اسلام آبول کر لیا تھا۔ اس لیے شی غلام کے نام سے پکارے جاتے تھے۔ وہ پشاور کے محملہ بیلداراں نمبرایک میں مقیم ہوئے۔ وہ کا بلی جوتے بنانے کا کام کرتے تھے۔ یہ کا دری کرتے تھے۔ اُن کی ایک حرفی دری دری ذیل ہے:

میاں جو گسب پیند کہتا، ہوندا زرگر تا کہ دو احمیل گل دی

رانی چڑھ بیٹھی رنگ محل اُستے، لاندی عطر فلیل چنیل گل دی

چمن ول جد دھیان پیا، ماراں تاڑی نے اُڈگی آ خیل گل دی

چمن ول جد دھیان پیا، ماراں تاڑی نے اُڈگی آ خیل گل دی

شیخ غلام پیارے دل آئی مور کرلے ، لے سواری آگی مربل گل دی

ترجمہ: منظف پیٹوں میں اگر درگری کا پیشا اختیار کر لیتا تو میں اپنے مجوب کے

میٹر جمہ: منظف پیٹوں میں اگر درگری کا پیشا اختیار کر لیتا تو میں اپنے محبوب کے

گے کا خواہ ورت ہارتیار کرتا۔ رائی رنگ محل میں عطر اورخوشبوؤں میں بی

بیٹی ہے اور عطر بھی پھولوں کا پہند کرتی۔ جب میں نے چن کی طرف دھیان کیا اور تالی بجائی تو پھولوں کی ڈار وہاں سے اُڑگئ۔اے شخ غلام ۔ اے عزیز من دل کاغم دور کر، لے ریل میں سواری کرتے ہوئے وہ گل اندام آئی بیٹی ۔

### أستادگامون:

اُستادگاموں کا پورا نام غلام محمد تھا۔ وہ شیخ غلام اور اُستادر مضو کے ہم عصر تھے۔ مختار علی نیر کے بیان کے مطابق ان کے بزرگ جہا تگیرہ سے بیٹاور آ کر آباد ہو گئے۔ اُستادگاموں نے حرفی ادر چاربیت دونوں میں شہرت حاصل کی۔ اُستادر مضو اور اُستادگاموں میں حرفیوں میں نوک جھونک ہوتی رہتی تھی، دونوں این آپ کو پہلوان ظاہر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔

أستادكا مول كى ايكر فى درج ذيل ني: (٥٠)

میرے دل دے ججرے دی وی وی جاویں تا کوئی خطرہ نہ رہسی محبوب تنو
میرے جیند یال جی کس دی مجال ہیو ہے، کرے زوردے نال کدی مغلوب تنو
مارا ختک قبیلہ بی آجاوے کر سکے نہ کوئی بی مرعوب تنو
وخت آیا تا گامول دی طافت وا پنۃ چل جا سی پھیر خوب تنو
ترجمہ: میرے محبوب آؤمیرے دل کے جرے میں بس جاؤپھرتم سب دشنوں
ہے محفوظ ہوجا ہ کے میرے جیتے جی کس کی مجال ہے کہ زبردی شمیس
مغلوب کرنے کی کوشش کرے ۔ چاہے سارا ختک قبیلہ یکجا ہوجائے کسی
کی طاقت نہیں کے شمیس مرعوب کرسکے ۔ وقت پڑا تو شمیس گاموں کی
شرز دری اور طاقت کا پنۃ انھی طرح چل جا جا گا۔

#### أستادرمضو:

اُستادرمضو کا نام رمضان علی اوراُن کے والد کا نام محمود علی تھا۔ سائیں احم علی اُستاد رمضو کے شاگر دیتھے۔اُن کا بیان ہے کہ اُستادرمضو کی وفات • ۱۹۰۰ء میں ہوئی۔اُستادرمضو کشمیری تھے۔اُن کی پیدائش بیٹاور میں ہوئی۔ وہ یہیں بلیے بڑھے۔وہ نمک منڈی میں شیر فروش کی دکان چلاتے تھے۔

أستادرمضو كے بارے ميں خاطر غزنوى لكھتے ہيں:

'' اُستادرمضو نے اُردو، فاری اور ہندکونتیوں زیانوں میں شاعری کی کیکن اُن کی شہرت کا سبب ہند کو زبان تھی۔ حرفی کہنے میں وہ اپنا ٹانی نہ رکھتے تھے۔انھوں نے جار بیتے بھی کے کہاس دور میں اُستادانہ کمال کی کموٹی چارمیتہ کہنا تھا۔اُن کے کلام سے بیدواضح طور پر مترشح ہوتا ہے کہ وہ ایک یڑے لکھے شاعر تھے اور بڑے بڑے علاء کی صحبتوں میں اُٹھتے بھتے تھے۔ أن كا دين مطالعه بھي برا وسيع تھا اور اُن كي شاعري ميں قرون اولي ميں اسلام،اس کی تاریخ اور حدیث سے دلچیس کی جھلکیال ملتی ہیں۔" "انھوں نے نعت بھی کھی ،نعت میں جس حزم واحتیاط اور عقیدت واحترام كاحسن انمول في بيداكيا ـ اس ميس حسن كلام اورحسن نظركي جائدني بمى نظر آتی ہے۔ عشق کے بیان کی باریکیاں اور وارفکی بھی ملتی ہے۔ اُستادر مضو ك حرفيال پڑھ كريد بات سامنے آتى ہے كه ده سلاست اور في حسن و پختكى اور الفاظ کے انتخاب، غنائیت اور علیت کے ساتھ ساتھ تجربات و مشاہدات کی وسعتیں بھی بھیرتے چلے جاتے ہیں۔وہ اظہار خیال میں تِ لَكُفِي اورطبقاتي اونج نيج كوبهي فن شعر كاموضوع بناتے ہيں۔" '' دین و ندہب کے علاوہ اُن کی شاعری زندگی کے سارے گوشوں پر عادی ہے۔ حسن ، عشق ، محبت ، امارت ، غربت ، بھوک ، خوشحالی ، بدحالی ، سیروسیاحت ، فطرت ، نفسیات انسانی ، معمہ ، میلی وغیرہ۔ ''

"دنی نقط انظر سے شاعرانہ نازک خیالی تشیبہ ،استعارہ ،لفظوں کا انتخاب اوران کا سیعارہ ،لفظوں کا انتخاب اوران کا سیعال واضح انداز میں اُن کی شاہری کا حصہ ہیں۔ان کے ہاں تافیہ بندی کا التزام ، کلام کو موسیقیت اور روانی بخشا ہے۔ ان خصوصیات کے ساتھ مصرعوں کی چست بندش اور سلاست ان کے کلام کے لطف کودو بالا کرتی ہے۔"(۱۲)

اُستادر مفو نے مختلف شہرول کی سیاحت کرتے ہوئے حرفیاں کھی ہیں۔انھوں نے پرندول، پنساری کی بوری دکان کی اشیاء، درختوں کے نامول، پیشوں وغیرہ سے متعلق حرفیاں کھی ایس جواُن کی قادرالکلامی کی مظہر ہیں۔اُستادر مضو کی چند حرفیاں درج ذیل ہیں:

سرے دی سیابی مدهم ہوگی وچ نینال دے زردی دی تار آگئی میں تاجان دا سال بس ایہ شمیں ، زردی کیونکر وچ انار آگئی تیری نت نت دی سروردی کولول، زردی گل گلاب وچکار آگئی رنگ دیکھ کے بار ولدار والا رمضو کہندا بستی بہار آگئی آجہ:

میرے مجوب کی آتھوں میں سرے کی سرکی رنگت مدهم پڑگئ اور آتھوں میں زردی کی کیر آگئی۔ میں ان سب حالات سے واقف تھا۔

آتھوں میں زردی کی کیر آگئی۔ میں ان سب حالات سے واقف تھا۔

مردردی ہے گہاب کے کھول کے اندر زردی کیونکر کھنڈگئی۔ تیری روز روز کی مرددی کے کھول کے اندر نرددی آگئی۔ میری روز روز کی مرددی ہے کہ گویا بستی بہار آگئی۔

فاطر غراوي لكيمة بين:

"رمضو کے بال الفاظ کے اختاب کے ساتھ تشبیہ و استعارہ کا برحل

استعال لطافت پیدا کرتا ہے۔ پھراُن کی شاعری میں مختلف مصرعوں میں قافیہ ایک وسیع پس منظراور قافیہ بندی محض لفظی کھرتی نہیں ہوتی بلکہ ہر قافیہ ایک وسیع پس منظر اور معنوی منظر پیش کرتا ہے۔ ان میں موسیقیت اور روانی کاحسن بھی بایا جاتا ہے۔ ان سب خصوصیات کے ساتھ سلاست اُن کے کلام کو ہر دلعزیز بناتی ہے۔ "(۱۲)

خاطر غرنوی نے اُستادر مفو کے کلام کی جن خصوصیات کا ذکر کیا ہے دہ درجہ ذیل حرفیٰ میں بدرجہ اتم موجود ہیں:

غماں تیریاں نے منوائج گالا، جیکر چاندی گلدی وج گھالیاں دے

تیری خواب نے مارتاراح کیتا، آپ مست پھرنے وچ خوشحالیاں دے
جیہوے سرال تو سرگما دیندے اوہ نے خالص پُر حلالیاں دے
رمضو ہارسنگھار معثوق والا، چن موج شیں دسدا بن مالیاں دے
ترجہ: جھے تیرے غموں نے یوں پھلادیا ہے جیے چاندی کھالی میں پھلات ہے۔
ترجہ: مجھے تیری چاہت کے خواب نے ابیابر بادکیا کہ تاراح ہو چکا ہوں، ادھرتو
مست اورخوش پھردہا ہے۔ جولوگ کی کے لیے جان دے دیتے ہیں وہ
اپناپ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ ارے رمضو محبوب کا ہارسنگھار بجا کہ چن
کاحس بھی مالی کا مرہون منت ہوتا ہے۔
یرفی بھی حس محبوب کو بیان کرتی ہے: (۵۰)

مت الست پیوست رخ وج کر دے زیب آسیب عیاریال دے لعل لب، عجب شیریں رطب، اے طبیب نے عشق ازاریال دے ابروقوس کمان، تے تیر مڑگال، ایہ سامان دو نین شکاریال دے عرق چین، جبیں ناز نین دے وچ رمضو ڈ مھے آویزے مرواریال دے عرق چین، جبیں ناز نین دے وچ رمضو ڈ مھے آویزے مرواریال دے

۔: اُس کے چبرے پر شوخی مست الست ہو کر پیوست ہوگئ ہے۔ یہ شوخی عیاری کا آسیب بن کر موجب زیبائش بن گئ ہے۔اُس کے ہونٹ جو نعل کی طرح رنگیں اور شیرینیوں میں بے مثال ہیں بی شق کے آزاد کے طبیب بن گئے۔

اس کے ابر و کمان کی قوس کی طرح زاویے بنائے ہوئے ہیں اور ان میں پکوں کے تیر لگے ہیں بیمار ااہتمام توشکار یوں جیسا ہے۔
اس کی کا مدار ٹوپی (جے عرق چین کا نام دیا گیا ہے) اس کی نازک جبین پر کجی ہے اور اس کے زم کا نوں میں مروارید کے آویز نے اہر اکر ہمیں بے قانو کر دے ہیں۔
قانو کر دے ہیں۔

مندرجہ بالاحرفی معنوی خوبصورتی کے لخاظ ہے مرضع غزل معلوم ہوتی ہے۔الفاظ کی موسیقیت اور مصرعوں کی قافیہ بندی کا حسین التزام ہے۔ایک اور حرفی پیش کی جارہی ہے جس میں طبقاتی تقابل کو بڑے دکش انداز میں مثالوں کے ساتھ پیش کیا گیا ہے: (۵۰)

فکراں وج اکناں دی رات جاندی ، ہلک پی کے مست مخمور سوندے میک فخرن سیالے دی سیال اندر مجک ضدلیاں لے کے سمور سوندے میک کئی سیجال سون پلنگ اُتے میک رُل دے اتے تندور سوندے میک کرن عبادت سیار والی میک رمضو جیبے عافل ضرور سوندے ترجمہ:

ترجمہ: پچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی را تیں سوچتے گزرتی ہیں۔ پچھ لوگ نے کے جام لنڈھا کر مست ومخمور ہو کر سوجاتے ہیں۔ پچھ جاڑے کی را توں کی مردی ہیں کہا تے ہوئے رات گزارتے ہیں پچھ ایسے لوگ ہیں جو سمور اور ہو کر آ رام سے سوتے ہیں۔ پچھ لوگ تو سے کھالوگ تی جو سوکے رات گزارتے ہیں پکھ ایسے لوگ ہیں جو سمور استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کے استراحت کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھاتے بیجے تندوروں کی گری کی کہ در بدر شوکریں کھی تندوروں کی گری کے در بدر شوکریں کھی کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کھیں کی کھی کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کے در بدر شوکریں کے دیں بیکھ در بدر شوکریں کی کرتے ہیں پکھ در بدر شوکریں کے در بدر شوکریں کے در بدر شوکری کی کرتے ہیں کے در بدر شوکریں کی کرتے ہیں بیکھ در بدر شوکریں کی کرتے ہیں کے در بدر شوکریں کی کرتے ہیں کرتے ہیں بیکھ در بدر شوکریں کی کرتے ہیں کی کرتے ہیں کہ کرتے ہیں بیکھ در بدر شوکریں کے در بدر شوکریں کی کرتے ہیں کرتے

مرہون منت بن کر سوتے ہیں۔ پچھلوگوں کی زندگی سحر خیزی اور عبادت میں گزرتی ہے پچھر مضو کی طرح دنیاو مافیہا سے غافل ہوکر سوتے ہیں۔ سیا تیس احمد علی:

چار بینے کے جے میں سائیں احمالی کا ذکر ہوا۔ سائیں احمالی اور میں دور دورتک شہرت کے آسان پر سورج کی طرح جیئے گئے۔ سائیں احمالی کو پنجاب (متحدہ) بجر سے مشاعروں میں شرکت کے لیے دعوتیں آئیں۔ انبالہ اور امر تسر اُن کا آنا جانا ہوتا رہتا تھا۔ علامہ اقبال نے نہ صرف سائیں کی شہرت کی بلکہ اُن کا کلام خود سنا۔ مولانا غلام رسول مہر نے ہی علامہ اقبال کے یہ الفاظ کھے تھے کہ:'' سائیں پنجائی زبان کا غالب ہے۔''

سائیں احمالی کی شاعری اور زبان کے بارے بیل خاطر غربوی لکھتے ہیں:

"ہندگو، اُردو، پنجابی اور فاری زبانوں کے زعمانے سائیں احمالی کو اُن کی اُسانی طاقت، آفاقی نظر، فنی حسن، ادبی شان اور شاعرانہ کمال اور اُن کی شاعری کی گہرائی، وسعت، بلندی اور نازک خیابی پراپنے اپنے خیالات کا ظہار کر کے اُنھیں ہندگو شاعری کا لا ٹانی شاعر ٹابت کیا ہے اور اُن کا شار پاکستان اور ہندوستان کی مختلف زبانوں اور متصوفانہ شاعری کے اماموں یعنی شاہ عبداللطیف بھٹائی، پیل سرمست، خواجہ فرید، وارث شاہ، بلحے شاہ اور میاں محمد بخش کے ہم پلہ قرار دیا ہے۔''(۱۲۳)

مول بخش کشتہ اپنی تھنیف' پنجابی شاعراں دائذ کرہ' میں لکھتے ہیں:

مول بخش کشتہ اپنی تھنیف' پنجابی شاعراں دائذ کرہ' میں لکھتے ہیں۔شاعری میں اُن کی ہلند خیالی، زور الفاظ کا در وبست اور روائی قائل داد ہے۔خاص طور پر اُن کے مصرعوں ہیں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، طور پر اُن کے مصرعوں ہیں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع بدائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع بدائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔ فاری تشہیات، استعار ہے،صائع برائع میں بہت زور ہوتا ہے۔

ہے کہ کسی کاریگر نے بنجانی زبان کو دلہن مجھ کراس کے لیے عمرہ عمرہ سکہنے گھڑے ہوں۔ وہ گھڑے ہوں اوران میں خوبصورت صنعتوں کے تکینے جڑ دیے ہوں۔ وہ بنگل (عروض) اور صرف ونحوا در صنائع بدائع کے صاحب قدرت اُستاد شھے۔ ''(۱۵)

رضابدانی نے سائیں صاحب کے بارے ہیں "سائیں احمالی" کے عنوان سے قابلِ قدرتعنیف کی ہے۔وہ لکھتے ہیں:

'سائیس نے اپی انفرادیت کوقائم رکھااور مقامی تقاضوں کا احرّ ام بھی کیا ہے۔ ان کی حرفی میں عرب وجم کا سایہ بھی ہے اور اپی دھرتی کی مٹی کی سوندھی سوندھی ہوباس بھی ۔ تصوف کی پاکیزہ چاشی بھی ہے اور ہجر وفراق کا سوز وساز اور معالمہ بندی کا گداز بھی ، عشق حقیقی کی ٹورائی مشعلوں کی تابانی بھی ہے اور وصدت الوجود کے اسرار ورموز کی تغییر وتو شیح بھی مجازی بھی ہے اور وصدت الوجود کے اسرار ورموز کی تغییر وتو شیح بھی مجازی بھی ہے اور وصدت الوجود کے اسرار ورموز کی تغییر وتو شیح بھی مجازی این کے زمانہ کی کردر و واستان ، مروجہ اخلاتی اقد ارد کا ابلاغ ، بخن گسترانہ جوش وخروش اور وینی ندہی عقیدت کے پاکیزہ مناظر ، تھیہ واستعارات بھی بندکو میں زیادہ تر نے ہیں ۔ اظہار مقصد میں شوخی ، بے باکی ، بے ساختگی اور شیفگی ہے۔ بہار یہ مناظر ، حقیق اور خیال آ فریں ہیں ۔ دقت پہندی کے ساتھ ساتھ تلاش مضامین میں بھی تنوع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کے ساتھ ساتھ تلاش مضامین میں بھی تنوع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کے ساتھ ساتھ تلاش مضامین میں بھی تنوع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کے ساتھ ساتھ تلاش مضامین میں بھی تنوع کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ کے ساتھ ساتھ تلاش مضامین میں بھی جوش نے حرنی کو پختگی اور شکوہ عیا میکنار کردیا ہے۔ ' ۱۱۷۰)

سائیں احد علی کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لا ہور میں ایک مشاعرہ میں جب سائیں اپنا کلام سنا چکے تو حضرت علامہ اقبال نے فرمایا:'' بیشاعر تو پنجالی زبان کا

غالب ہے۔''

پنجاب والے سائیں احمد علی کو پنجابی کا شاعر اور پوٹھوہار والے پوٹھوہاری زبان کے شاعر کہتے رہے۔افضل پرویز نے سائیں کے بارے میں اپنی تصنیف ''کہند اسائیں'' اور کرم حیدری نے اپنی کتاب''پوٹھوہاری گیت'' میں سائیں کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھاہے:

میاں محمد بخش کے بعداح معلی سائیں پوٹھوہاری زبان کے دوسرے عظیم
شاعر ہوگز رہے ہیں۔ وہ انیسویں اور بیبویں صدیوں کے سنگم کے زبانے کے شاعر ہیں۔'(۱۲)

عاطر غر توى سائيس كے بارے ميں لکھتے ہيں:

"افیس ہندکویا پنجا بی کا عالب کہا گیا۔ ہیں بھتا ہوں کہ وہ ہندکو کے بیدل اور آتش بھی تھے۔ ان کے کلام میں بیدل اور غالب کی ترکیبوں کے ساتھ ساتھ آتش کی مرضع کاری کا حسن بھی ملتاہے۔" (۱۸۸)

يقول فاطرغ زوى:

"سائیں ہرلحاظ سے ایک بڑے شاعر ہیں۔ وہ مختلف زبانوں پرقدرت رکھتے ہیں، فاری، اُردو، ہندگو، پوٹھوہاری، پنجائی وغیرہ۔ وہ ہرصنف میں درجہ کمال رکھتے ہیں۔غزل، حرثی، چار بیتہ، زنجیرہ بظم، رباعی، قطعہ، نوحه، مرشیہ۔ وہ ہرموضوع پرقادر ہیں۔ان کا کلام حمد، تصوف، منقبت، سلام، مرشیہ، اخلاقیات، فلفہ، رموز حبن، عشق و محبت، ہجر وفراق، معاملہ بندی ہرموضوع کا احاطہ کرتا ہے۔

ہندکوزبان میں سائیں ایک عظمت کا مالک ہے جو اُن سے بہلے اور اُن کے بعد کم لوگوں کونصیب ہوئی۔ ۱۹۱۰)

سائیں احمطی کی چند حرفیال فمونے کے طور پر درج ہیں: (٥٠)

فالی بیشانی تے دمکدا وے یا کہ مشتری زہرہ جبین اُتے یا ایہ کیے وج چوراسلام داوے یا کہ ہندوکوئی آگیاوے دین اُتے یا نشانی پر طاوس لے کے کے طفل نے رکھیا اے یاسین اُتے یا نشانی پر طاوس لے کے کے طفل نے رکھیا اے یاسین اُتے یا موذن محبر بلال سائیال نقطہ نون دا آیا مبین اُتے رجہ: پیشانی پرسیاہ فال یوں دک رہا ہے جیے مشتری، زہرہ جیسی جبیں پرداغ بن کرچکنے لگا ہے۔ یا کجے بین اسلام کا چورآگیا ہے یا کوئی ہندودین بین رضل اندازی پرائر آیا ہے یا کوئی معصوم بچہ مور کے پری نشانی سورہ یاسین پردھرگیا ہے، یا مجد کا موذن حضرت بلال حبثی کی صورت بین آگیا ہے یا ہوگی مورت بھی آگیا ہے۔ یا ہے یا کہ مورت جھاگیا ہے۔

شاعر ہو ڈہنوں بعید ہوگئے، حسن کو دک دے وصف بتان لکیاں دار وا نگ زلیخا دے ہوئی کملی ، اپ یوسف دے گیسو بجھان لکیاں موقلم ، مصور ہو قلم گئے، نقش قدرت قرطاس پر لان لکیاں دل معلم وا ہوگیا کی پارے، سائیاں پہلا ای پارہ پڑھان لکیاں ترجمہ: شاعر اپنا ہوش وحواس کھو بیٹے ہیں جب حسن معصوم کے اوصاف تخلیق کر نے گئے۔ دار زلیخا کی طرح دیوانی ہوگئ جب وہ اپ یوسف کے گیسو بجھانے گئی۔ مصور موقلم کے سرقلم کر وا بیٹے جب قدرت کے نقوش کے مرقلم کر وا بیٹے جب قدرت کے نقوش وہ قرطاس پر بنانے گئے۔ معلم کا دل کٹ کر تمیں پاروں میں تقیم ہوگیا جب وہ پہلا ہی پارہ پڑھانی یارہ پڑھانے لگا۔

خاوری عارض، ظلمات زلفال، رَل کے مات، دن رات دن رات کردے اگر جا ہندے آئید رخسار، روی مویا مجیر سکندر حیات کر دے

لوچن ، انجئ، تیر مصوران سی قلکاریان پنا دوات کر دے

سائیان عجب قاد آغاز ہوئے جو کہ لبان سی پیدا نبات کر دے

ترجہ: تیرے عارضی سورج کی طرح روش ، رفین ظلمتوں کی طرح سیاہ ، بید دنوں

مل کر رات اور دن کوشکست دیتے ہیں۔ اگر ردی چاہتے تو تیرے آئینہ

رخیار سے سکندرکو پھرے زندہ کرنے کا مجمزہ مرکرتے۔ تیری خوبصورت

آئکھوں میں سرمہ یوں لگتا ہے جیے مصور نے بغیر سیابی اور دوات سے

قلم کاری کی ہو۔ اے سائیں عجب نیشکر اگ ہے کہ جو ہونٹوں سے شکر

یدا کر رہی ہے۔

نازک مزاج تے رعب کرلا، نرم جشت نے قلب فولاد دا اے
کری پہل کے بی نیس اس نے یاد کیتا، ایسے حافظ پہلاان دی یاددااے
لپ آب حیات، قہر غصر، بانکے نین تے فعل جلاد دا اے
پہو لی صورت تے آفت نگاہ سائیاں کوڑے بول نے مزہ کماددااے
ترجمہ: اس حین کا مزاج تو بے حد نازک ہے لیکن رعب کا ذکر ہی کیا ہے، جسم
اس کاریشم لیکن دل فولاد ہے۔ وہ بھلانے کی یادداشت کا ایک ایسا حافظ
ہے کہ اس نے بھی مجول کر بھی یا دنہیں کیا۔ اس کے نازک ہونہ
آب حیات، غمر، قہر، آ تکھیں بانکی اوراس فعل جلادوں کا سا ہے۔ اس
کی صورت بھولی ہے اوراے سائیں نگاہ آفت ہے۔ اس کی گفتگو کڑوی
ہے گئیں اس کی لذت بیشکر کی مشاس لیے ہے۔
ہے گئیں اس کی لذت بیشکر کی مشاس لیے ہے۔
ہے گئی اس کی لذت بیشکر کی مشاس لیے ہے۔

بیعت کی جنت کمین ہوگئے تیرے دست مبارک اصحاب کم کے باب کشور علم علی ہویا، تیری زبان رفیع الخطاب کم کے پائے عرش معلی دہ چند پایا، تیرے قدم اے والا جناب کم کے سائیاں قاب قوسین دی سیل کیتی، کعب نعل نے تیری رکاب کم کے سائیاں قاب قوسین دی سیل کیتی، کعب نعل نے تیری رکاب کم کر ترجہ: جن اصحاب والا تبار نے آپ کے دست مبارک کو بوسد دے کر آپ کی بیعت کی انھوں نے اپنا گھر جنت میں پالیا۔ دنیا کے علوم کا درواز ،علم علی بیعت کی انھوں نے آپ کی اعلی اور پاکرہ خطاب کرنے والی زبان ہوا جب اس نے آپ کی اعلی اور پاکرہ خطاب کرنے والی زبان چوی ۔عرش معلی کے ستونوں کا مرتباس ونت دہ چند (دس گنا) ہوگیا جب شب معراج اس نے آپ کی استقبال میں آپ کے قدم چوے ۔ اے مائیں نعل کی قوس نے آپ کی سواری کی رکاب کیا چوی کے خدا اور سائیں نعل کی قوس نے آپ کی سواری کی رکاب کیا چوی کے خدا اور سول کے درمیان شب معراج قاب قوسین کر یب کا نظارہ بھی کرلیا۔

تعين:

اُستاد معین کی تاریخ پیدائش اور وفات بالتر تیب ۹۰ ۱ء اور ۱۸۸۴ء بیان کی گئی ہے۔ مخارطی نیر کے مطابق اُستاد معین کا اصل نام محمد شفق تھا جبکہ غلام رسول گھائل اُن کا نام عبدالرحلٰ بتاتے ہیں۔اُستاد معین کو ہائی دروازہ پشاور کے قریب رہنے والے تھے۔

خاطر غر نوی استاد عین کے بارے میں لکھتے ہیں:

"أن كى زندگى نشيب وفرازاورد كھ سكھ كى عبرت آموز كہانى ہے۔ تين برس كى عمر بيس والد وفات پا گئے كى عمر بيس والد وفات پا گئے (والد واور والد كى عمر بين بيس بكه ہرسانچه پر معين كى عمر) - صرف ايك ، اوالد و اور والد كى عمر بين بعد مر گيا۔ يكه وننها عبدالرحمن كے ليے ايك اجاز زندگى اور مفلسى كالق و دق صحرا مجسيلا تھا۔ ادھر فادھر ملازمتیں اجاز زندگى اور مفلسى كالق و دق صحرا مجسيلا تھا۔ ادھر فادھر ملازمتیں

مزدوریاں کرکے پیٹ پالٹا رہا۔ پھر کچھ حالات بدلے۔ چھوٹی موٹی خیارت نے اسے بہت کھ سکھادیا۔ شاعری کی طرف دھیان کوئی ہیں برس کی عمر میں ہوا۔ اچھی حرفیاں کہتا تھا شاعری کی طرف دھیان کوئی ہیں برس کی عمر میں ہوا۔ اچھی حرفیاں کہتا تھا اس لیے ادبی حلقوں میں اس کی عزت ہونے گئی۔ شاعری میں کمال حاصل کیا۔ موضوع زیادہ ترعشق و محبت رہائیکن زندگی کی تلخیوں کواس نے اپنی شاعری میں بھی سمویا اور یوں دردوسوز کی دولت کوشاعری کا جزبنادیا۔ فن شاعری پر بھی اسے کمل قابوتھا۔ شعری نازک خیالیاں اور زبان و محاورہ کا خصوصی خیال رکھتا تھا۔ "(۵۰)

اُستاد معین کی چند حرفیاں ملاحظہ ہوں: (۵۰)

دل واسے الفت آزار ہوگئ، منوں برا ہوگیا آزار دل دا درد ول وا کوئی ہمدرد نگا، دل میرا تے میں وال غم خوار دل دا دوتی غیر دی کراں کیوں غیر ہو کے، جیموا یار ہیوے میرا یار دل دا جضول دل چاہوے اُنوں میں چاہوال، کہند المعین کہ میں وال تابعداردل دا ترجہ: دل کے لیے بحب آزار ہوگئ، جھے بری طرح دل کا آزارلگ گیا۔ درددل کا کوئی ہمدر ذہیں۔ میں دل کا اور دل میراغم خوار ہے۔ غیر سے غیر ہوکے دوتی کیوں رکھوں، جو میر ایار ہے وہ میرے دل کا جی یار ہے۔ جے دل جے اُسے میں جو میر ایار ہے وہ میرے دل کا تابع دار ہوں۔ ویا ہوں میں چاہوں کہتا ہے کہ میں دل کا تابع دار ہوں۔ ویا ہور د فی کیا در ہوں۔ ویا ہوں میں کہتا ہے کہ میں دل کا تابع دار ہوں۔ ویا ہور د فی کیا در د فی کیا در ہوں۔ ویا ہوں ہوں ہوں کیا تابع دار ہوں۔

رتبہ چراغ دا رات ویلے، ہویا دن تے اس دا چراغ بجھیا آفاب دی روشی غروب ہوئی پی شام تے اس دا دماغ بجھیا ہر کمال نول ہے ڈر زوال والا، بجھے ہوئے واکس سراغ بجھیا
معین ہزارال بے واغ ہوگئے پر نہ میرے کلیج تو داغ بجھیا
زجمہ: چراغ کارتبررات کے وقت ہوتا ہے دن ہوتواس کا چراغ بھوجاتا ہے۔
سورج کی روثن غروب ہوتی ہے تو شام ہوجاتی ہے اور سورج بھی بجھ جاتا
ہے۔ہر کمال کو ڈر ہے کہ زوال نہ ہو کیونکہ جوز وال پذیر ہوجائے تواس کا
سراغ کون پوچھتا ہے۔ معین ہزاروں بے داغ ہوگئے ہیں لیکن میرے
کیجہ پر جوداغ لگا ہوا ہے وہ صاف نہیں ہوا۔
ایک اور حرنی پیش ہے: (۵۰)

ضرب کی تیرے نینال والی، وارو کرنی سکدے اطباء آکے عشق والے بی دیکھ حریان ہوگئے کچھ کرنیں سکدے حکماء آکے بنال پٹیال دے کچھ نہ سکھ ہوے دکھ زیادہ کردیندی دوا آکے دل دے کلڑے معین دے ہوئین وکھ و وکھ، تو ای ملا آکے دل دے کلڑے معین دے ہوئین وکھ و وکھ، تو ای ملا آکے ترجمہ: تمھارے نینوں نے وہ کاری ضرب لگائی ہے کہ اطباء کوئی علاج نہیں کر سکتے عشق والے بھی جیران ہیں کہ حکماء بھی پچھیں کر سکتے بیٹوں کے بغیر سکی نہیں ملکا، دوا ہے تو اور دکھ پنچنا ہے معین کے دل کے کلڑے الگ الگ بھی سے میں ملکا، دوا ہے تو اور دکھ پنچنا ہے معین کے دل کے کلڑے الگ الگ بھی ہوئے ہیں تو بی تو ای آگر انھیں کی اگر کے جوڑے دے۔

## مردارخان بردا:

بقول خاطر غزنوی: 'مردا پاک وہند کے وسیح علاقوں میں اپنے بعض زندہ جاوید شعری ضرب الامثال کی بدولت جانی پہچانی شخصیت قرار دیے جا چکے ہیں۔''(ا) بردا پیٹا در میں پیدا ادے ، فارغ بخاری کے مطابق سردارخان بردا کی تاریخ پیدائش ۱۸۵ء ہے۔ (۲۰) سائیں احمد علی اور دوسرے بے شار ہند کوشعراء کی طرح بردا بھی ہند کو کے مختلف کبجوں پر پوری طرح حاوی تھا اور پیٹا ورے امرتسر و جالندھر تک اس کی شاعری کی دھوم تھی۔

جائداد کے جھڑوں میں بردا کوقید و ہند برداشت کرنا پڑی۔انھوں نے اس قید کے
پورے سنر کوحرفیوں کی صورت میں تشکسل میں لکھا جوا کیے طویل نظم بن سکتی ہے۔ بردے کی حرفیوں
کے نمونے درج ذیل میں پیش کیے جارہے ہیں:

بردا تید خانے کے تجربات نے طع نظر عشق و محبت، اخلا قیات، فلف، دنیا کی وفائیں اور بے وفائیاں ، رنج والم اور زندگی کے تجربات سے بے گاند ندر ہا۔ بیر فی دیکھیے: (۵۰)

اور بوقا یاں، رن وہ ماور رمر اسے بر بات ہے بہ مدید ہوں ہے۔

گے جضوں سو اوہ وا جانے، کون روٹدے نال بہائیاں دے

رکوں کھول کے دل داپہیت دسال کون من دااے در در دیوانیاں دے

اس یار کو لو کچھ نفع نیزگا، جیہرا اس جاوے مارے طعنیاں دے

بردے دل نوں رکھ ممال پیارے آپر ہے بین نہ پڑر بگانیاں دے

ترجمہ: جس تن لا گے وہی تن جانے ، دنیا ہیں نالہ وفریاد کی بہانے کے طور پڑیں

ہوتا۔ کے اپنے دل کا بھید کھول کر دکھا دی۔ دیوانوں کے درد کا محرم دنیا

ہری کون بنت ہے۔ اس محبوب سے کیا اُمید جود نیا کے طعنوں کو برداشت نہ

کر سکے ادر جلد چھوڑ جائے۔ اے بردے دل کو قابو ہیں رکھ بیگانوں کی

ادلادکے کی کی بنتی ہے۔

ادلادکے کی کی بنتی ہے۔

بردانے وفائی کےصدے کو یوں بیان کرتاہے:

اس دے دردنوں آپراسمجھ لے توجیہ اتیرے درددادر خواہ ہودے
اس دے دردنوں آپراسمجھ لے توجیہ اتیرے درددادر خواہ ہودے
اس دوست ی تو ندامیدر کھیں، جیہ ا آپرے مطلب دا آشنا ہودے
جہرا آپرے مطلب دا آشنا ہودے
جہرا تیرے دکھتے ندکدی جھوں ہے بردے ماراس کولی ہے سکا بحرا ہودے

اس حرفی میں بے وفا اور مطلب پرست دوستوں کا ذکر ہے۔اس حرفی میں بردے کا سارادردست آیا ہے۔

رجہ: اصل خف بھی بے وفائی نہیں کرتا۔ کم اصل ہے بھی وفائی اُمید نہیں رکھنی
عالی ہے۔ کوئی شخص تیرے درد کا مداوا کرے تو ، تو بھی اُس کے درد کو اپنا
جان۔ اس دوست ہے بھی بھلائی کی اُمید ندر کھ جو صرف اپنے مطلب کا
دوست ہو، جو شخص تیرے دکھ درد کو محسوس نہ کرے تو جا ہے وہ تراسگا بھائی
ہی کیول نہ ہوا ہے مردود قراردے۔

فاطرغ نوى لكصة بن:

''برداایک باشعوراور با کمال شخص تھا۔اے زندگی کے نشیب وفراز کا گہرا تجربہ تھا۔وہ دوستوں، دشمنوں، منافقوں، بوفائیوں، دھوکے بازیوں، مطلب پرستوں کے زخموں سے بخو فی آشنا تھا۔اس کی شاعری گل وبلبل کی شاعری گل وبلبل کی شاعری نہتی۔ وہ زندگی کی گہرائیوں کو پائے چکا تھا اور حیات کی شاعری نہتی۔ وہ زندگی کی گہرائیوں کو پائے چکا تھا اور حیات کی وسعتوں کو پڑھ چکا تھا۔اس کے ہاں حکمت ودانش کے نمونے بھی ملتے ہیں۔ بہت ہیں۔اس کے بعض مصرع ضرب المثل کا درجہ حاصل کر بھیے ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ہونٹوں پر اُن کے نخلیق کیے ہوئے نقرے ہیں کین وہ اس کے حفیقت سے بخبر ہیں کہ ان کا خالق برداہے۔ان کی میر فی اوراس کے حفیقت سے بخبر ہیں کہ ان کا خالق برداہے۔ان کی میر فی اوراس کے بعض مصرعے زبان زعوام وخواص ہیں:

بری یارو مرض عشق والی، دارو لگدے نمیں کے طبیب والے ساہوکارال دے بخن منظور ہوندے ، بخن سُندے نمیں کے غریب والے نال عاجزی دے کم کڈھ لیندے ، رس چوپ لیندے مشی جیھ والے بردا چندی درختال دی کرے راکھی ، میوہ کھے تے کھاون نصیب والے

جمہ: مرض عشق بہت بُراہے،اس کے لیےاطباء کی دوا کمیں بےکارہوتی ہیں۔
دنیا میں دولت والوں کی ہر بات قابل قبول اورغریبوں کی ہر معقول بات

بھی بے معنی بھی جاتی ہے۔ یہ مطلب پرست لوگ عاجزی کا وطیر واپنا کر
اپنا مطلب نکال لیتے ہیں اور زبان سے سارا رس چوس لیتے ہیں۔ بردا
لاکھ درختوں کی دکھے بھال کیوں نہ کرے جب اس کا پھل کے گاتو نصیب
والے گھا کیں گے۔
(۱۲)

برداکی بیرزنی بھی ان کی دانش وحکمت اور خلیقی قدرت کی مظہر ہے: (۵۰)

عمر مثال حباب دی اے، مورج چڑھے تے پرچھانواں ٹہلدا ای جس دم اتے وم مار بیٹھوں اوہ سال کوئی گھڑی تے پکل دا ای بو راہ کے نہ کے کنک کبی اک تے ام کدی نہ پھل دا ای بردا ہر اک نے مدت نال جانا جتنا تیل ڈیو ے چ اُتنا بل دا ای ترجہ:

زندگی کی مثال پانی کے بلیلے ک ہے۔ جب مورج طلوع ہوتا ہے سائے دھل جاتے ہیں جس زندگی پرتم کو ناز ہے وہ تو گھڑی پل یا چندلحوں کی ہے۔ کس نے آج بحک بحوک فصل سے گندم حاصل ٹیس کی ۔ نہ بی آک ہے۔ کس نے آج بھی جو گی فصل سے گندم حاصل ٹیس کی ۔ نہ بی آک مقرر ہے دیے ہیں جن تیل ہوتا ہے دو اتی ہی درے ہراک کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے دیے ہیں جتنا تیل ہوتا ہے دو اتی ہی درجال کی زندگی کا ایک وقت مقرر ہے دیے ہیں جتنا تیل ہوتا ہے دو اتی ہی درجال ہے۔

درد سر دا، منوں بہت چردا، جھے صندل پھردا، اُتھ ناگ کالے
ادہ ہے ڈنگ دے نی، حاصل منکدے نی،ادہ سنگ دے نی جیبر کول پالے
ہوتوں چیٹر گیوں، پھیرنگھیر گیوں، کیوں کھدیر گیوں جیبرے کن ڈالے
بردے نکیاں میڈھیاں منہ تے تریڈھیاں، تیرے جیڈھیاں گھنال دے گھن گالے
ترجہ ایک عرصے مے دردسر میں جتلا ہوں، صندل استعال کروں تو کالے ناگ

اُس پر مائل ہوتے ہیں۔ وہ ڈستے ہیں اور حاصل مانگتے ہیں وہ ساتھ رہے دکو رہے ہیں۔ اگر تو نے انھیں چھیڑا تو گویا خود کو مصیبت میں جائی گود کے پالے ہیں۔ اگر تو نے انھیں چھیڑا تو گویا خود کو مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ وہ جو کا نول کاحسن ہیں انھیں کیوں اُتارتے ہو۔ بردے محبوب کی میڈھیاں چھوٹی چھوٹی ہیں اور اس کے ماتھے پرشکنیں ہیں جھ جیسی نے در پردہ کیا کیا بربادیاں کی ہیں۔

# مرزاغلام جيلاني:

مرزا غلام جیلانی ۱۸۴۲ء میں پٹاور کے علاقے کریم پورہ کے محلے شہداد میں پیدا ہوئے۔ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔خیاطی کا کام کرتے تھے۔اٹھیں تصوف سے لگاؤ تمااور چشتیہ قادر پیسلسلے میں بیعت تھے۔

مرزاغلام جیلانی نے ہندکوی حرفی کو داقعی تمیں حروف کے التزام سے لکھا۔وہ حرفی پر پوری طرح سے قادر تھے۔سائیں احماعلی سے پیشتر زنجیری دارح نی کہد چکے ہیں۔قافیوں کی تکرار اور موسیقیت کی وجہ سے بیحر نی ہندکوا دب میں نمایاں مقام رکھتی ہے۔ (۵۰)

حسن تیرے دی کے شان کہوال، لعل لب نوں آب حیوان کہوال تیخ اہرو تے تیر مڑگاں کہوال، جس نوں دیکھ حاسد غلطان ہوگئے قد یار نوں سرو روال کہوال، کالی زلف نول آفت جان کہوال سوہنٹرے مغرنوں کیوں نہ قرآن کہوال جضول و کھےکافر مسلمان ہوگئے اس دے ظلم دا میں کے بیان کہوال، سن کے نام جس دا ارمان کہوال کیول نہ فتنہ آخر زمان کہوال، ظلم جس دے ک کی ویران ہوگئے دلبر اپنے نوں ماہ تابال کہوال، خسرو خیلِ خوبان کہوال کوال ایر شمن دین ایمان کہوال، دکھ سالم جئے کئی حیران ہوگئے یا دیمن دین ایمان کہوال، دکھ سالم جئے کئی حیران ہوگئے یا دیمن دین ایمان کہوال، دکھ سالم جئے کئی حیران ہوگئے

رجہ: تیرے حسن کی کیاشان بیان کروں العل لب کوآب حیوان کہوں، تیخ ابرو اور تیرم راگاں کہوں جے دیکھ کر حاسد غلطان ہوگئے ہیں۔ میں قد یار کوسرو رواں کہوں اور کالی زلف کو آفتِ جاں کہوں، حسین چبرے کو کیوں نہ قرآن کہوں کہ اُسے دیکھ کر کافر مسلمان ہوگئے۔ میں اس کے ظلم کا کیا بیان کروں جس کا نام س کر اے ارمان کہوں، میں اے کیوں فتنہ آخرالز ماں کہوں جس کے ظلم سے کی ویران ہوگئے۔ میں اپ ججبوب کو ماہ تاباں کہوں اور خسر وخیل خوباں کہوں یا دشمن دین وائیان کہوں، اے ماہ تاباں کہوں اور خسر وخیل خوباں کہوں یا دشمن دین وائیان کہوں، اے دیکھ کرسالم (شاعر) جیسے کئی حیران ہوگئے۔

## اُستادمُ مُحويثا وري:

اُستادم طو کا اصل نام میراحمد تھا۔ وہ انیسویں صدی کی آخری دہائی کے شروع میں پیدا ہوئے۔ پٹاور کے تاریخی محلے چوک ناصر خان کے علاقے مروی ہامیں محلّہ جٹال میں پیدا ہوئے۔ خاطر غزنوی لکھتے ہیں:

"مراحد کو بچین میں پیارے مدو کہتے تھا وراس کی زبان سے نکلی ہوئی با تیں اس لیے با تیں اتی روال اور شیری ہوتی تھیں جیسے طوطے کی پیشی با تیں ،اس لیے اے مدوے مشوکہا جانے لگا اور بھریہ نام عمر بھر کے لیے اس کی بہچان بن گیا۔ جب مشوا پنی میشی باتوں کے سبب اپنے پرایوں میں مقبول سے مقبول تر ہوگیا تو اس نے کلام موزول بھی کہنا شروع کر دیا اور اسا تذہ شعر کی مختلوں میں بیٹھنا بھی شروع کر دیا اور شاعری میں تخلص کی اہمیت کے پیش نظراس نے اپناس مقبول عام نام کی ساتھ لفظ میں میاں کا اضافہ کر دیا لور پھر "میاں مھو" اس قدر مقبول ہوگیا کہ میر احمد ،مشو کے پرول تلے دیا لور پھر" میان دو گھو آ ہت آ ہت مشہور ہوتا گیا اور ایک تا در الکلام

شاعر کی صورت میں ادبی محفلوں پر چھا گیا اور پھر شعر دیخن کے متوالے اس کی محفل میں آنے کواپنے لیے باعث فخر سمجھتے۔''(۲۲)

مٹھوکو بیٹا ورشہر کے اندر جمیتال میں ملازمت ٹل گئے۔ وہ اپنی تھوڑی ہی تخواہ پر گزارہ کر ایلتا تھا۔ اس زمانے میں اس نے ایک ہندولڑ کے'' پایؤ' کے حسن خدا داد سے متاثر ہوکر اس کی امارت اورا پنی غربت کا تقابل کرتے ہوئے بیحر فی لکھی: (۵۰)

جیبا تو شاہوکار ہیویں ایبا دلبرا میں بھی شاہوکار ہوندا
جتنا تیرا اعتبار اے جہان اندر ای طرح میرا بھی اعتبار ہوندا
ہوندا عشق محبت وا تدمزہ ، تیرا میرا بھا روزگار ہوندا
بابو جی! مقابلہ تد بن وا مٹھو تیرے جیہا مال دار ہوندا
زجمہ: اے میرے دلبر! جیبا تو ساہوکار ہے،اے کاش میں بھی تجھ جیبا ہوتا۔
جتنا اس ماحول میں تو یقینا صاحب اعتاد ہے،اے کاش! ویبا میں بھی
ہوتا۔ عشق و محبت کا مزہ تب تاجب میں اور تو ایک بی طرح کے کا روبار
کیا کرتے۔ اے بابو جی! مقابلے کی نوبت تب بیدا ہوتی کہ مٹھو تیری
طرح مال دار ہوتا۔

ایک اور حرق میں مٹھونے اپنی غربی کا اظہار یوں کیا ہے: (۵۰)
دوست او دشمن جان بنا جس دے نال تلخ گفتار ہویا
زر ایہی تا اوہ بھی یار آیا وقت مفلسی دے اوہ نہ یار ہویا
جفا کار، طرار منہ پھیر بیٹھا ادھر غمال ج میں گرفتار ہویا
میری جان د کھے کر میاں مٹھو دوست دشمن میں تو فرار ہویا
میری جان د کھے کر میاں مٹھو دوست دشمن میں تو فرار ہویا

پاس مال ودولت تھی تو وہ میرا دوست تھالیکن مفلسی میں اس کا یارانہ تم ہو

کررہ گیا۔اس ظالم طرار نے مجھ سے منہ کچھ بول پھیرا کہ میں نم واندوہ
میں گرفتار ہوگیا۔میری مفلس نے مجھے بیدون دکھایا کہ دوست دشمن مجھ
سے کئی کترانے گئے۔

سائیں احمالی کی وفات پراُستادمیاں مٹھونے مرثیہ لکھاجس میں سائیں کی عظمت کو بھر بیر خطب کا معلم کے دکر میں بھر بیر خراج تحسین بیش کیا۔اُستادم ٹھو کا لکھا ہوا ہے مرثیہ چار جیتے کے جصے میں سائیں کے ذکر میں درج کیا گیا ہے۔

أستادم شوك بارے من خاطر غرنوى لكھتے ہيں:

"أستاد كى شاعرى ہمہ كيريت كى حامل ہے، جيسا كه ذكر ہو چكا ہے كه انھوں نے ہر مضمون پرطبع آزمائى كى مختلف تاریخی شخصیات كى پشاور ہيں آر، اہم واقعات وحادثات، نوحے، مرفيے، سلام، دولت دامارت، غربت، روبيد بييد، بے دفائيال، قصے كہانيال، مختلف غدا ہب كے لوگول اور ان كى غربت، رسومات اور اساطير كا تذكرہ بھى كيا اور پھر سب سے بروھ كرية شقيقت نا قابل ترديد ہے كہانھوں نے انسانی رويوں كى بروے دكش اور مؤثر انداز سے عكاسى كى ہے۔"

اُستاد کاشاعری کے بارے میں اپنا ایک نظریداور نقط نظر تھا۔ وہ اعلیٰ پائے کے شعراء، بنیم پہنے شعراء، مبتد یوں اور مشاعروں کے بارے میں اپنی ایک صائب رائے رکھتا تھا۔ شاعری کو وہ بچوں کا کھیل نہ بجھتا تھا بلکہ وہ اچھا شاعری اسے بجھتا تھا جوشاعری کے رموز وعلائم پر قادر ہو اور شاعری کو ایک گاشن کی طرح رنگ رنگ کے گل بوٹوں سے سجائے۔ چنا نچھاس خیال کا اظہاروہ اس طرح کو تے ہیں:

شاعر اس طرح ہوندے نی جیسے مالی بیٹے گلتان اگے میرادل باغیچہ پھلال داوے غیچ بُوئی آ دن بس دہان اگے ہرخن زبان اگ مرخن زبانوں دسے، ذاکقہ رُکی آ ندائخن زبان اگ مشوشاعری ایسی اسان نگی کہ ہرکوئی بول سکے خندان اگ دیمہ:

دیمہ: شاعری ایسے ہی ہے جیسے کوئی مالی باغ کے آگے ڈیرہ جمائے اس کی دکھی بھولوں بحراایک باغیچہ ہے۔ میرے مذ دکھی بھولوں بحراایک باغیچہ ہے۔ میرے مذ کے سامنے غیچ ایک دوسرے سے بُوئے ہوئے چلاآ دہے ہیں۔ ہر لفظ اور مصرع اپنی خوشبوکا ذاکقہ دکھا رہا ہے اور میری زبان کے آگے ہوئی باندھے چلاآ رہا ہے۔ اے مٹھو! شاعری بجوں کے کھیل کی طرح کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کے کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کہ کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کی کی کہ کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان کے آگے کی کے کہ کوئی ایسی آ سان چیز نہیں کہ ہر کہ دمہ کی صاحب فن کے سامنے زبان

#### أستادعبدالله:

بقول خاطرغز نوى:

علی سے دو برس پہلے لینی ۱۹۳۰ء میں ہوئی۔ ایک پڑھے لکھے آ دی کی حیثیت سے انھوں نے شاعری میں بحور، قافیہ، ردیف، تشبیہ واستعارہ اور صنائع بدائع میں کمال حاصل کیا۔ '(۲۰)

اُستادعبدالله کی چندحر فیاں درج ذیل ہیں: (۵۰)

میں زمین آسان ٹوں چھان آیاں کدرے اُس دانہ کوئی نشان ملیا نہ ستاریاں نے اُس دی درک دتی نہ ہواواں دے درمیان ملیا پہنچ ہوئے بزرگاں نوں شولیا وے خانہ اناں دا وی ویران ملیا جنے پایا تاوچ حدیث پایا جنوں ملیا تا وچ قرآن ملیا ترجہ:

میں زمین آسان چھان آیا کی کہیں ہی اس کا نشان نہ ملا۔ نہ قوستارول نے اس کی کوئی اطلاع دی اور نہ ہی وہ ہواؤں کے درمیان ملا۔ برگزیدہ بزرگوں کوئٹولا تو اُن کا خانہ بھی اس خمن میں خالی نظر آیا۔ جس نے اس می ایا قوصدیت میں یا یا وہ جس کو ملاتو قرآن میں ملا۔

اُستارعبدالله کی بیر تی ہم قافیدالفاظ اور موسیقیت کے اعتبار سے قابل دید ہے:

اُستارعبدالله کی بیر تی ہم قافیدالفاظ اور موسیقیت کے اعتبار سے قابل دیا جون مزاج نو کرکے علاج رکھیے

یوسف ٹانی مہریانی دے نال جانی و نیا فانی ہے کوئی دن لاج رکھیے

وانگ برق دے روق نہ فرق کوئی کشتی غرق بس ہوئے تاراج رکھیے

وانگ شیر نہ دیر بے مہر ساتی نہ چشم پھیر عبدالله دی لاج رکھیے

زجہ: تمارے بغیراناج مزونہیں دیا، اب مزاج کا علاج کرکے رکھیں۔ اے

یوسف ٹانی مہریانی کرکے اے میرے مجبوب دنیا فانی ہے کوئی دن کے

لیان رکھیں۔ بیلی کرکے اے میرے مجبوب دنیا فانی ہے کوئی دن کے

یاراج رکھیں۔ بیلی کی کڑک کے ساتھ کوئی کشتی غرق ہوئی بس اسے

تاراج رکھیں۔ بیلی کی کڑک کے ساتھ کوئی کشتی غرق ہوئی بس اسے

تاراج رکھیں۔ بیلی کی کڑک کے ساتھ کوئی کشتی غرق ہوئی بس اسے

اس حرفی میں اُستاد عبداللہ نے مجبوبہ کا سراپایان کیا ہے: (۱۰۰)

دونوں ابروئے طاق دے اندر خوشما کہ سپی دا خال ہیوے

پہتہ لب، عقیق یمن وگرو نار پیمنی زہرہ خصال ہیوے

دائن میم سی شک گلاب عارض ، ماہ چار دہ شیرین مقال ہیوے

اس طرح عبداللہ دست بست ہو کے میرے قبضے دی پری تمثال ہیوے

زجمہ: دونوں ابروطاق کے اندرا کی خوشما سپی کے طور پر ہے۔ پہتہ لب، عیق کر جہن شک عارض

کین کی طرح میں اور نار پدئی زہرہ خصال ہے۔ دائن شک، عارض

گلاب، چودھویں کا چا تداور شیریں مقال ہے۔ اس طرح عبداللہ وہ پری

## میفی شاه:

ان کا اصل نام شیرشاہ تھا۔ سیفی تخلص کرتے تھے۔ وہ سینی شاہ کے نام سے مشہور ہوئے۔
ثیر شاہ محلہ خداداد (آسیہ) پیٹاور بیس پیدا ہوئے۔ ان کی تاریخ پیدائش ۱۸۸۱ء بتائی جاتی ہے۔
سیفی شاہ خاندانی طور پر تعزیہ دار تھے۔ وہ درزی کا کام کرتے تھے۔ سیفی شاہ کی ناہ کی اور پنجا بی بی شعر ناؤں پر جبور رکھتے تھے۔ مادری زبان ہندکو کے علاوہ اُردو، فاری ، سرائیکی اور پنجا بی بی شعر کے۔ اُن کے مرشے ، سلام اور نوھے بہت مشہور ہیں اور محرم میں پیٹاور میں ہر طرف کو نجتے سائی دستے ہیں۔

#### يتول رضا بهداني:

دوسیفی شاہ کے چنداً ردواور ہندکوسلام، نوے اور مرہے تواب کلاسک کا درجہ رکھتے ہیں اور گزشتہ بون صدی ہے تواتر کے ساتھ پڑھے جاتے میں یٹھیٹھ ہندکوز بان کے علاوہ سیفی شاہ نے پنجا بی خصوصاً سرائیکی میں بھی سلام اورنو حدکہاہے۔''(۷۷) سیفی شاہ کی چند حرفیاں ملاحظہ ہوں: (۵۰)

مہریان ہویا اوہ ایبا اج حکیمی وچ طبع دلدار آگئی خبر اپنی رعیت دی لینے واسے قدم رنجہ فرمان سرکار آگئی میرافخل اُمید پھلدار ہویائے رقیباں دے جلن دی وار آگئی ہوگئے خوب دوموقع کیساں سیفی ہک یار ملیا دو جی بہار آگئی ترجہ: محبوب کی طبیعت آج حلیمی پر مائل ہوگئی اور وہ مہریان ہوگیا۔ اپنی رعیت کی خبر لینے کے لیے سرکار نے خودقدم رنج فرمایا۔ میرافخل اُمید پھلدار ہوگیا اور قیبوں کے جلنے کی واری آگئی۔ بیدوموقعے خوب کی جا ہو گئے ایک توجوب ملا اور دوسرے بہار آگئی۔

اکی حرفی ہے: (۵۰)

کوئی دم نیں اندر قرار منوں، نشتر غمال دی جگرنوں پھاڑ دی اے
مارو مار عشق دی نار پھڑ کے، روز وشب جوخون تو کاڑ دی اے
ایہ پیش جدائی دی ہرو یلے، میرے غم زدہ دل نوں ساڑ دی اے
سیفی عشق نے ایسا اجاڑ ویتا جیکر وچمن نوں خزاں اجاڑ دی اے
ترجہ: جھے کی کمیے قرار نہیں؟ غمول کے نشتر میرے جگر کو پارہ پارہ کر دے ہیں۔
عشق کی آگ بے تحاشا بھڑک رہی ہے۔ دات دن میرے خون کو کھولار ہی
ہے۔ یہ جدائی کی تیش ہر لیے میرے غم زدہ دل کو جلار ہی ہے۔ اے سیفی اعشق
نے نجھے ایسے جاڑ دیا ہے جس طرح خزاں پھن کو اجاڑ دیتی ہے۔
ایک اور حرفی ملاحظہ ہو: (۵۰)

باطن میں آپ، پر ظاہر الف تے میم دی صورت بنائی ہوئی اے
رکھ کے نام محمد و چکار اس دے کبیر یائی دی شان چھیائی ہوئی اے
برقع میم دا سرتے پاک کے وچوں ذات نال ذات ملائی ہوئی اے
سیفی د مکھاسے دے دراسباب اُتے کا سُنات نے گردن جھکائی ہوئی اے
ترجمہ: باطن وہ خود ہے لیکن ظاہر میں الف اور میم کی صورت بنائی ہوئی ہے۔ نام محمد مرکزاس میں کبریائی کی شان کو پوشیدہ کردکھا ہے۔ میم کابر قعہ سر پراوڑ ھدکھا
ہے اور اندر ہی اندر ذات سے ذات ملائی ہوئی ہے۔ اے سینی او کیے کہ
اللہ تعالی کے دراسباب پرساری کا سُنات نے اپنی گردن جھکار تھی م

## أستادم رزامحر سعيد، فارغ قادري سيو:

۔ چار بیتے کے جصے میں اُستاد سیو کا ذکر ہوا اور نمونے کے طور پر اُن کے چار بیتے بھی ۔ دن کے گئے۔اُستاد سیونے چار بیتے کے علاوہ دیگر اصناف شعری میں شاعری کی۔اٹھوں نے ترنیاں بھی لکھیں نمونے کے طور پراُن کی دوتین حرفیاں درج ذیل ہیں:(۵۰)

ہور بی واللہ حسین ہیون کیا ہیں، تنوں ول کھور لہمیا دل زار نوں لگا ایں آزار دینے میرے سوائے تنوں کوئی ہورلہمیا کیہڑی صبط کر بیٹھال جا گیر تیری، اے دلارام ہیں ای تنوں چورلہمیا کہندا فارغ کہ گھشن دہراندراے شاہ زور! فقط ہیں ای تنوں کمزورلہمیا رہمنہ واللہ اور بھی حسین موجود ہیں کیا ہیں ہی دل کھور ملا ہوں۔اے محبوب دل زارکوآ زار پہنچانے ہیں گئے ہوئے ہوکیا میرے سوات میں اورکوئی فہیں ملا۔ ہیں نے تمھاری کون ی جا گیر ضبط کر لی ہے، اے دل آرام کیا ہیں ہی ہیں جا گیر ضبط کر لی ہے، اے دل آرام کیا ہیں ہی ہی ہوئے ہوئیا ہوں۔ فارغ کہتا ہے کھشن دہر میں اے شاہ میں ہی تشمیں چور نظر آیا ہوں۔ فارغ کہتا ہے کھشن دہر میں اے شاہ

زور کیا فقط میں ہی کمزور نظر آیا ہوں۔ پیر نی ملاحظہ ہو: (۵۰)

کب تا وعدہ وفا کر توں سدا ٹالنا ویں صبح، شام اُتے

پیا ترفنا وال تپ ججر اندر کھانا پینا ہوگیا اے حرا م اُتے

شیوہ کفروا کیوں اختیار کریں قائم ہو کے پھیر دین اسلام اُتے

کر دے فارغ اس قید بلاسیوں، کھا کے ترس بے نیل مرام اُتے

ترجہ: ایک وعدہ تو دفا کروتم اُسے من وشام ہمیشہ سے ٹالتے دہتے ہو۔ میں ت

ہجر کے اندر ترفی رہا ہوں اور مجھ پر کھانا پینا حرام ہوگیا ہے۔ کفر کاشیوہ

کوں اختیار کروں، دین اسلام پرقائم کیوں ندر ہوں۔ اس فارغ بے نیل

ومرام پرترس کھا کراسے قید بلاسے آزاد کردے۔

ایک اور حرفی ملاحظہ ہو: (۵۰)

کشور ہست سجایا کس نے اے اُستادی کیبو ہے دستکار وج اے

پتلا خاک وا نور دسلایا کس نے خوبی کس دی تے کون رفتار وج اے

زیب وزینت کس دی تے جمال کس واکون جلوہ گرفتش ونگار وچ اے

قارغ بولدا کون، رسائی کس دی، بول کس وا؟ کون تار تار وچ اے

ترجمہ: یکشور کس نے سجایا اور یہ کس دشکار کی فن کاریگری ہے۔ یہ خاک کا پتلا

ترجمہ: یہ کشور کس نے سجایا اور یہ فوبی کس نے دی اور فقار میں کون کارگر ہے۔ زیب و

زینت کس کی ہے، جمال کس کا ہے اور فقش ونگار میں کون جلوہ گر ہے۔

فارغ یہ بوت کون ہے۔ رسائی کس کی ہے، بول کے ہیں اور تار تار کار

ية حرفي ملاحظه مو: (۵۰)

در در پھرناں تلاش کردا ہے گئ شام اُتو پر نہ شام آیا

رات گزرگئ اختر شاریاں وچ کے پہلونہ دل نوں ارام آیا

کرنا شکر فراق نگار اندرعشق وصل دالے کے پیغام آیا

فارغ نزاع دی نخق آسان ہوگئ جد کہ لبال تے محد دانام آیا

ترجمہ: در در حلاش کرتا پھر رہا ہوں، شام ہوگئ ہے اور شام نہیں آیا۔ رات

اختر شاری میں گزرگئ ہے اور کی پہلودل کوآرام نہیں آیا۔ شکر کرتا ہوں کہ

عشق وصل کا پیغام نے کرآیا ہے۔ فارغ نزع کی تخق آسان ہوگئ جب

ہونٹوں پرنام محمد آیا۔

# مید جگر کاظمی:

جگر کا اصل نام سیدلعل شاہ کاظمی تھا۔ وہ ۲۱ - مگ ۱۸۷۷ء کو پیٹا ور میں پیدا ہوئے۔ان کے والدسید نیازعلی شاہ تھے۔لعل شاہ بچین میں بزرگوں کے ساتھ کلکتہ چلے گئے۔ بقول خاطر غزنوی:

دولعل شاہ نے کلکتہ کے مدرسہ عالیہ میں تعلیم عاصل کی۔ مولا نا ابوالکلام

آ زاد جگرصا حب کے ہم جماعت ہے۔ وہاں انھیں او بی ماحول میسر آیا۔
مشاعروں میں سننے کے لیے جایا کرتے ہے۔ ۱۸۹۱ء سے شعر کہنا شروع
مشاعروں میں سننے کے لیے جایا کرتے ہے۔ ۱۸۹۸ء سے شعر کہنا شروع
کیے۔ سب کھریوں ہوا کہ فائلی جھڑ کے وہ سے کلکتہ سے بھاگے
موتکیر بہنچ ۔ پھر کا نبور گئے۔ ان دنوں ہندوستان میں شخت قبط سالی کا زمانہ
تھا، چنا نبچہ وہ دالی گئے ، وہاں ایک جو ہری کے ہاں مشتی گیری کا کام کرتے
دے۔ فاری میں خط و کتابت میں وہ ماہر شعے، وہاں دو برس قیام کیا اور
دے۔ فاری میں بیٹا وراو نے۔ ان (۸۵)

انھوں نے بقائے حیات کے لیے مو پی کڑہ ہازار میں جوتوں کا کاروبار کیا، سکول میں استادی کا فریضہ بھی ادا کیا۔ ریڈیو، محکمہ اطلاعات، ٹرائیل پلٹی کے دفتر اوراخبارات میں کھنے کا سلسلہ جاری رکھا۔ مضامین بھی کھنے اور ہنگا می نظمیس بھی۔ چونکہ حلقہ احباب میں سائیس احمالی مجمح سالم اور برگ منجوی جیسے بلند پایہ ہندکواور فاری کے شعرا تھے اس لیے ہندکو کی طرف بھی راغب ہوگئے اور اُردو، فاری کے علاوہ ہندکو میں بھی بہت پھی کھا۔ اُن کی دوا کے حرفیاں دستیاب ہیں جو پیش خدمت ہیں۔ (۵۰)

اے راز معلوم اے ہور کس نوں، سرق دا رکھدیاں راز اکھیاں
اگے گیاں مقام محمود کولوں، ہویاں واقف راز و نیاز اکھیاں
اکھیاں جاون قربان انھاں اکھیاں توں، جیمو یاں اکھیاں ہویاں متاز اکھیاں
جگر کیموا دن ہوی میرے ول لطف کر کے او پھیری بندہ نواز اکھیاں
ترجہ: بیراز اور کس کومعلوم ہے، سرق کے راز کوآ تکھیں راز رکھتی ہیں۔ بیمقام
محمود ہے بھی آگے گرزگئیں ہیں اور راز و نیاز ہے واقف ہو پھی ہیں۔
میری آکھیں ان آکھوں پر قربان جا کیں جوسب آکھوں میں متاز
میری آگھیں۔ اے جگروہ کون سادن ہوگا کہ وہ بندہ نواز از راہ عنایت
میری طرف نظر کرم کرے گا۔
ایک اور حرفی ورج ہے: (۵۰)

سجدہ گزاریا قدسیاں نے، ظاہر آدم نوں پر کس دے نور اگے رجت عالم دا پایا خطاب کس نے، کون عزیزاے رب غفور اگے کس دے نوردے ذرخے نے بوک دتی ، چشم زدن میں ہستی طوراگے جگر پڑھ دردد اس شاہ اُتے، آیا بعد پر ہویا ظہور اگے جگر پڑھ دردد اس شاہ اُتے، آیا بعد پر ہویا ظہور اگے

قد سبول نے سجدہ کیا بظاہرا وم کولیکن وہ کس کا نور تھا۔ کس نے رحمت للعالمین کا خطاب مایا۔کون رت غفورکوع زیز ہے۔کس کے نور کے ذرّے نے چٹم زون میں طور پرروشیوں کی چکاچوند پیدا کردی۔اے جگراس ذات عالی پر دور د يره جوآياتو بعديل ليكن جس كاظهورسب سے يملے موار

حيرر كل:

حیدر کہل جگر کاظمی کے ہم عصروں میں تھے۔اُستاد سائیں کی شاعری ہے متاثر تھے۔ رنی کتے تھے۔ چندر فیاں ملاحظ فرمائیں: (۵۰)

بولال نے سروی زبان میزی تیش ایس کھ آہ سوزاں دی ہے غنی ایسا کھلایا فراق وا ول نے بہت ہوا جس اگے بوستان دی ہے حاصل وصل نہ جد تیرا یار ہو یا صورت بچن دی شیس مرجان دی ہے ایبادحشت نے کیتا وے تنگ بیل شامت نت میرے گریبان دی ہے ترجمه: بولوں تو زبان جلتی ہے آ ہ سوزان میں پچھالی ٹیش ہے۔ غنچا ایسا فراق كا دل نے كھلايا ہے كہ اس كے اگے بوستان كى ہوا بھى يست ہے۔ حاصل وصل جب تیرا یا رہیں ہوا تو صورت بیخے کی نہیں مرجانے کی ہے۔ایا وحشت نے نگ کیا ہے بل کہ نت میرے کریان کی شامت آئي موتي ہے۔

يه قر في ملاحظه جو: (۵٠)

جلوہ حسن دلدار تک کے بیت جمم و چ کب وا چراغ بلیا ميرا بيت الحزن پُرنور مويا ايها سينے وچ عشق دا داغ بليا كيے كرم جد لطف نال يار بن كے سبر مويا أميد وا باغ بليا ديكهوبهل بزار واستان تائي نال رشك دى مدى بن زاغ بليا

ترجمه: ﴿ حَلِوهِ حَن دلدارتك كِجِهم مِين محبت كا چراغ جلا، ميراغمول كا گھريُر نوراور سنے میں عشق کا داغ جل أشا۔ کیے کرم جب لطف کے ساتھ اُمید کا باغ سبز ہوا۔ دیکھول بلبلوں کے ساتھ دشک کرکے کو امدی بن کر جلنے لگا۔ اس حرفی میں زبان کاحس قابل دید ہے۔ حرفی میں ول کا لفظ مختلف معنی میں استعال مواہے مثلاً گلے کا ہار، نیج ، مسائل، تندرست، میری جانب، طرف دار، کنول وغیرہ - (۵۰) نادان نہیں سمجھدا گل سدھی، کیتی گل نے گلے وا ول ہویا ہونیدے ول تا سوزی آ زار والے، دکھی گل دا ناں کدے ول ہویا اس نوں کہیا ول میرے تو آپیارے بُراسمجھ کے غیر دے ول ہویا لبل کے مجملا کے خٹک، دلبر، اوڑک دل میرے دا کنول ہویا ترجمه: تادان، سيدهي بات نهيل مجمتا، بات كي توبس مطيح كا بار موكيا \_ اگر مسائل ، ہوتے تو سوزی آ زار والے، بات سے پہنچایا ہوا دکھی مجی تندرست نہیں مواراس كوكها كدتم ميرى طرف آبيار فيكن يُراوقت مجه كروه غير كاطرف دار ہوگیا۔ بل کہتا ہے کہ دلبرآخر میرے دل کا کملایا ہوا کنول کھل گیا ہے۔ یار داغم مہمان بن کے میرے غمزدہ جگر نوں کھا گیا وے جھے مار مٹایا وے نام میرا اوہوآ کے گورنوں ڈھا گیا وے مٹھوکر مار لحد وچ کار میزی او بے رحم کلیجہ ہلا گیا وے تبل نه رہیا میرا نشان بخی اوہ یا مال کرے ایسا مٹا <sup>ع</sup>میا وے ترجمه: یارکاغم مهمان بن کرمیرے غم زدہ، چگر کو کھا گیا۔ جس نے جہال میرانام منایا تھا وہی میری قبر کو بھی ڈھا گیا۔میری لحد کے بھی اس طرح تھوکر ماری کہ کلیجیال گیا بسل میرانام ونشان نبیس ر باوه اس طرح یا مال کر کے مٹا گیا۔

علاوه ازین بمل، حافظ غلام محر، عطار محر درزی، موجی، محر سرور، گل محر (ثوبیال والا)، میان محمر دین، اُستاد البی بخش مفلس، گل سخ والا، قادر مصلی، اکبر، خادم حسین کر بلائی، وحش، محمد بی ونجیار ااور آغامحمد جوش حرفی کہنے میں نمایاں مقام رکھتے ہتھے۔

> مندرجہ بالاشاعروں میں چند کی ایک ایک حرفی نمونے کے طور پر درج ہے۔ بہل: (بید دبیل سے مختلف شاعر ہے) (۰۰)

بوریے بسرے چھوڑسیجال، بھی خاک تلے سارے جاسوندے

مک بیدائش رب دی مک زمین تلے بھی جاپئے شاہ وگداسوندے

سُنے جیند یاں نوغم اے جاگئے داشیں بغم کوئی مویا سواسوندے

مُرو کے پھی نہوٹی دی واٹ بمل، ایسی جگداوہ جاکے تنہا سوندے

ترجمہ: بوریے بستر اور سجیس چھوڑ، ایک بی خاک کے تلے سارے جاسوتے

ہیں اور ایک بی زمین کے نیچے شاہ وگدا سوجاتے ہیں۔ جیتے ہوئے

سویوں کو جاگئے کاغم ہے، موت کے بغیر کوئی بغم ہو کرنہیں سویا۔ بمل

یوچھتے ہیں کہ وہ کون می جگہ ہے جہاں تنہا ہو کرسویا جاتا ہے۔

یوچھتے ہیں کہ وہ کون می جگہ ہے جہاں تنہا ہو کرسویا جاتا ہے۔

حافظ غلام محمه:

( يكه توت مين رہے والے تھے)(٥٠)

میرے فہم و ادارک دے پردیاں وچ روشی کی سمع کر رہی ہے ماضی بعید نے حال دے کچھ تھے، داستانِ حیات جمع کر رہی ہے وانگ مالی دے جمع مقراض لے کے گندیاں شاخال داقلع قمع کر رہی ہے وانگ مالی دے جمع مقراض لے کے گندیاں شاخال داقلع قمع کر رہی ہے ہوے ہندکو دے وچ پیدا سرسید حافظ میری روح اے طبع کر رہی ہے ترجی: میرے ہم دادراک کے پردول میں دوشی اکر تی کے۔ ماضی بعید

اور حال کے پچھ قصے داستانِ حیات جمع کر رہی ہے۔ مالی کی طرح قینجی ہاتھ میں لے کر گندی شاخوں کا قلع قمع رہی ہے۔ حافظ میر کی روح بیشع. رکھتی ہے کہ ہندکو میں بھی سرسید پیدا ہوا۔

حافظ محرورزي: (۵۰)

جوبن جوائی تے عیش متی، انھاں جانا نمیں ولبرا نال تیرے حاکم حکومت دے ذورزینت سارے، رہ جائن اس جگہ مال تیرے چھوڑ کبرتے مان مغرور سمھے کیونکہ خواب ہوجائن خیال تیرے کے یارئیس آنا کم اُستے، درزی اُستے کم آئن سب انمال تیرے ترجہ:

اے دلبر جوبن، جوانی اور عیش متی نے تمھارے ساتھ نہیں جانا۔ حاکم حکومت کے سب ذوراور زینت سارے تیرے رہ جاکم میں گے۔ کبراور غرورکوچھوڑ کیونکہ یہ تیرے خیال خواب ہوکر رہ جاکیں گے۔ کوئی دوست بار وہاں تمھارے کام نہیں آئے گا، اے درزی وہاں صرف تمھارے انمال کام آئیں گے۔

موجي:

جولون كاكاروباركرتاتها\_(٥٠)

اُجِرُ مَّی میری جھوک یارو، لے کے کُر کیا اوہ قرار دل دا چارو پاسے اور مُصب منیرا ہویا، رستہ لبھا نہ آر نے پار دل دا اکھیاں ترس گیاں کہ گا کہ واسے، کوئی رہیا نہ اشے خریدار دل دا منڈی بند ہوگئ اے عشق والی، سرو ہوگیا، موجی بزار دل دا ترجہ: دومیرے دل کاقرار لے گیااور میری بنتی اُجرگئی۔ چاروں طرف گھپ

اندهیرا چها گیا اور دل کی آرپارکوئی راسته نه ملات تکھیں ایک گا بک کو ترسی گئیں، دل کا کوئی خربیدار نه رہا، عشق والی منڈی بند ہوگئی اور دل کا بازار سرد پڑھیا۔

## آغامجر جوش:

۱۹۰۹ء میں پشاور میں بیدا ہوئے۔ وہ پشاور کے نوکلا کی دور کے سر براہ شعراء میں

سے ہیں۔ اُن کی حرفیوں میں جدیدیت اور تازگی بدورجہ اتم موجود ہیں۔ سلاست اور روانی اُن کی
شاعری کا جو ہرہے۔ جوش کی تصنیف ' میناتے جام' کے پیش لفظ میں یوسف رجا چشتی لکھتے ہیں:
''ان کی نکتہ نبخی، بندشیں، تراکیب، استعارے، چونکا وینے والی ایک
انتہائی شیریں زبان کے واضح عناصر کے علاوہ آسان زبان، روز مرہ کی

ہاتیں، زندگی کے مضامین کی خوبیاں لیے ہوئے ہیں۔''(۱۷)
جوش کی ایک حرفی بہت مقبول ہوئی اور وہ ہر مشاعرے میں اسے پڑھا کرتے تھے۔ وہ
حشہور حرف ہیہے: (۵۰)

زبان محبوب دی خوب بولے واہ وا مطقیاں مولیاں بولیاں دو کدے ہاں کرے کدے نہ کرے، گلال سجدیاں بھولیاں بھولیاں دو سوہ شرے کھ تو زلفاں چکیاں جد اکھیاں کھولیاں پولیاں پولیاں دو لکیاں ڈاہڈیاں جوش دے دی سینے نگہ والیاں کالیاں گولیاں دو ترجمہ: محبوب کی زبان میٹی دو بولیاں کیا خوب بول رہی ہے۔ بھی ہاں کہی ترجمہ: محبوب کی زبان میٹی دو بولیاں کیا خوب بول رہی ہے۔ بھی ہاں کہی برے کے بھی نہ کرتی ہے۔ بی بھولی بھولی باتیں کیا خوب بحق ہیں۔ میں چرے برے زائیں جب اٹھا کی و دو زم زم آ تکھوں کو کھولاتو جوش کے سینے میں ترکی دو کالی کولیاں جاگیں۔

# ہزارہ کے حرفی گو

ہزارہ کے ہندکو زبان کے قدیم و جدید شاعروں نے حرفی کہنے کی طرف توجہ نہیں دی محدود ہے چند جدید شاعروں نے چند حرفیاں کہی ہیں۔ان کی حرفیاں نمونے کے طور پر پیش ہیں۔ عبدالغفور ملک نے جی کے مطابق حرفیاں کہیں نمونے کے طور پر دوحرفیاں درج ہیں: باغاں دے نے بہار آئی کھل گئے نے گل زاراں نے مونہد کھلاں وابلبل جمدے نے اڈ دیاں پھر دیاں نے کونجال ڈارال ج نویں سرے توں قول اقرار کے مدے دے مجھڑیاں یارال ف محیث ملک دے ول دے ہرے ہوئے باہدے ہوگئے مور ازارل فی ترجمہ: باغوں میں بہار آئی ہے اور کل زاروں میں پھول کھل گئے ہیں۔ بلبل پھولوں کے منہ چوم رہے ہیں اور کونجیس ڈاروں کی شکل میں پھررہی ہیں۔ زہانے سے پھڑے ہوئے دوستوں میں نے سرے سے قول وقر ار ہور ب ہیں۔ ملک کے زخم ہرے ہو گئے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جارہے ہیں۔ \* کھدا شنھ کوئی وی حال میرا میں تے رو رو حال گماں ریبیاں بنرتے قسمت وی نینھ میرا ساتھ دیندی ڈاہڈا پہارغمال دا جا بریہیال رنگ پیلاتے سک کے ہویاں بتلا ایجا روگ دلے آں لاریہیاں ملک یار دے مڑے ملویں دی میں آس ای سرول مکال ریہیال ترجمہ: کوئی میرا حال نہیں یو چھتا اور میں نے رورو کے اپنا حال خراب کردیا ے۔اب تسمت بھی میراساتھ نہیں دیتی ، میں نے غموں کا بھاری ہو جھا تھا ركما بين في ايماروك لكالياب كرميرارتك بيلا موچكاب اورسوكه كر كاناءوكياءول - ملك مين في حيوب سے پھر ملنے كى آس سے اى

ختم کردیہے۔ پروازتر بیلوی کی دوحر فیاں پیش ہیں۔

کدے کریں نہا تھال نے نظر لو بکی پہاویں وسدا حال حقیر جن وا
انھال وچ کئی اللہ دے ولی ہوندے اتوں دسدا حال نقیر جن وا
جادل انھال توج کئی اللہ دے ولی ہوندے اتوں دسدا حال نقیر جن وا
جادل انھال تول میں پروازصد نے اُچاظرف تے پاک ضمیر جن وا
ترجمہ:

کبھی ایسے لوگول کوگری نظروں سے ہرگز نہ دیکھنا خواہ ان کا حال حقیر
ہو۔ آھیں اوب سے سلام کرنا خواہ ان کا چخہ میلا اور چیتھڑوں کی صورت
میں ہوا۔ ان میں کئی ولی اللہ ہوتے ہیں جبکہ ان کا ظاہری خال نقیری کا
ہوتا ہے۔ پرواز میں ایسے لوگول پر قربان ہوجاؤں جن کا ظرف بلنداور
منمیر پاک ہوتا ہے۔
ایک اور حرفی ملاحظہ ہو:

میرے پیر زمین اتے نیس کلدے، خط ہاہیے دا جدول مل جُلدا

مُصْندُ سِینے دے وچ پے جُلدی، دل نال خوشی دے کھل جُلدا

خط ماہیے دا جدول پڑھنی آل، پہل جُلدے قربت غم سارے

یرا سرهرال دا جیول خوشیال دے دگدے دریا دی کھل جُلدا

رُمُن مجوب کا خط جبآ تا ہے تو میرے پاؤں زمین پرنہیں کلتے۔ سینے پر

ٹھنڈک پڑ جاتی ہے اور دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے۔ مجبوب کا خط جب

پڑھتی ہوں تو سارے غم بھول جاتی ہوں تو یوں لگتا ہے کرتمناؤں کا بیڑا

خوشہوں کے دریا میں بہتا چلا جارہ ہے۔

#### يجيٰ فالدكي أيكر في درج ہے:

الف

الله دے ناں توں شروع کرنا جیہوا بخشنویں والا رحیم سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں سائیں اووای مالک اے حفال تے لفظال واالف لام اس وے اس والمیم سائیں اووای مالک اے حفال تے لفظال واالف لام اس وے اس والمیم سائیں ہتھ بنھ کے خالد آئر کھاٹا منگے لفظال واخیر اے کریم سائیں ترجہ: الف الله کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بخشے والا رحیم ہے۔ ساری حمد وثناس ذات کے لیے جو عظیم ہے۔ وہی حون اور لفظوں کا مالک ہے اور الف لام اور میم اس کے ہیں۔ خالد ہاتھ باندھ کرآ کھڑا ہوا اور اس کریم لفظوں کی خیرات ما تکنے لگا۔

الف

الله نے بیڑیاں تاریاں نے مری سوچ وے سارے بھٹ کھل گئے بھواں زور دسا اس مالک آل اوہ آپ مٹی دے نیج رل گئے جدوں ڈوہنگیاں سوچیاں تے ایہ اتھروں اکھیاں توڈل ڈل گئے جدال رب وے تھم اگے سر بطا سچ موتیاں وا کہن کے اوہ ممل گئے ترجہ: الف!الله نے بیڑے پارلگائے ہیں اور میری سوچ کے سارے زخم کھل گئے ہیں جنوں نے اس مالک کوزور دکھایا وہ خود مٹی میں لل گئے۔ جب کیے ہیں جنوں نے اس مالک کوزور دکھایا وہ خود مٹی میں لل گئے۔ جب کہری سوچیں سوچنی شروع کیس او آئے کھوں سے آلسو بہد لگئے۔ جنوں نے دب کیے جنوں کے مرجم کایا تو وہ سیج موتیوں کے مول تلے۔

IV\_(2) نظم

ہندکوشاعری کی قدیم ترین اصناف میں نظم بھی شامل ہے۔صدیوں سے ہندکوشعراء اس صنف کو ہندکوشاعری میں برت رہے ہیں۔ ہندکوشاعری کے پہلے اور دوسرے دور میں دین اوراخلاقی موضوعات بنیادی اہمیت کے تھے۔ چار بیتے اور حرفی کی صنف سے پہلے نظم کا دور دورہ تھا۔ نظم حمد ،نعت کے علاوہ معاشرتی اصلاح کے لیے بھی کہی جاتی تھی۔

ہندکو کی قدیم منطومات کا ذکر قبل ازیں ہو چکا ہے۔

ہندکوشاعری کے تیسرے اور چوتھے (جدید) دور کے چیدہ چیدہ شعراء کا تذکرہ ہوچکا ہے۔ ان میں سے بہت سے شعراء تیسرے دور (۱۹۴۷ء سے ۱۹۵ء تک) کے بعد جدید دور (۱۹۴۷ء سے ۱۹۵ء تک) کے بعد جدید دور میں شاعری میں نئی دور (۱۹۵۰ء کے بعد) بھی شاعری کرتے رہے۔ ان کی شاعری سے جدید دور میں شاعری میں نئی جہتیں اور جد تیس بیدا ہو کی اور نکھار پیدا ہوا۔ اس سے نوجوان شاعروں کوفن کی گہرائیوں کو سجھنے میں مدد کی ۔

تیسرے دور کے ان اہم شعراء میں لا لہ مضمرتا تاری، رضا ہمدانی ، فارغ بخاری ، خاطر غزنوی ، جو ہرمیر ، شمیم بھیرویں ، افضل چشتی کے نام نمایاں ہیں۔ ۱۹۷۰ء کے بعد ہزارہ کے ہندکوشاعروں نے نظم کی صنف کو بہت ترقی دی ہے۔

منمونے کے طور پر چندمنظو مات پیش ہیں جن سے فن اور موضوعات کے تنوع کا انداز ہ

لگایا جاسکا ہے۔

صاحبى

پہلے دور کے شاعرصا حب تن کی دونظموں کے چنداشعار پیش ہیں: شاعر لڑن شاہواں نال اے کم ہوندے ہاہواں نال باہواں بی جد کیاں جاون دال دال دال دال دال اللہ دیاں کا ہواں نال عشق توڑ چڑھاندا وے مارے میلے ماہواں نال مارے میلے مساہواں نال تیرا مل رسول خدا وا

ترجمہ: شاعر شاہوں سے اور جب بازو کے جا کیں تو ڈھول نہیں بجتے عشق منزل کو پہنچا تا ہے، بیسب سانسوں کے میلے ہیں۔ رسول خداتمھارے مددگار ہوں اور تواپنی منزل اپنی مرضی سے یائے۔

حق نے حق نوں دتی کرامت حق سی حق ہی ہویا برامت حق سے کدی نہ آئی آفت مل کے جیجو اس سے لعنت کمی شطانی وے سب شطانی لعنت اس سے بھائی کم شطان وے سب شطانی لعنت اس سے بال سے بالمانی حق سی ہوگیا دور اوہ کافر کہیں رب دی نافرمانی کہار جیش اے دور آل دال دا جس نو س بجھاوے نہ کوئی پائی

ترجمہ: حق نے صاحب حق کو کرامت بخشی ۔ بی سے بی بی برآ مد ہوا۔ حق پر کوئی
آ فت نہیں آئی۔ آ واس شیطان لعین پر لعنت بھیجیں جس کے سارے کام
شیطانیت کے ہیں۔ اس نے اللہ تعالی کی نافر مانی کی۔ اس کا گھر ہمیشہ
کے لیے دوڑ خ کی آگ والا ہو گیا۔ جس آگ کو کوئی پانی شھنڈ انہیں
کرسکی۔

## رضابهداني

رضا ہمانی ۱۹۱۳ء میں پیدا ہوئے۔ پشتو، فاری، اُردواور ہندکو چارز بانوں کے شاعر اور اور ہندکو چارز بانوں کے شاعر اور اور اور ہندکو شاعری میں نظم اور غرادیب ہیں۔ جدید ہندکو شاعری میں نظم اور غرال کا ضافہ کیا۔ ان کی نظم ''گونگی'' ان کا شاہ کار ہے، کس طرح گونگی بے چاری اپنی مال سے محرومی کا ذکر کرتی ہے۔

# گونگی

دل دے ہوہے کھولے مال مک انجان وی خاطر منے اکھیاں ویوچ پھولے مال رمتہ تک ذے تک دے یے گئے آی وے اڑن کھولے مان منو كدے نظر نہ آئے كتھے اوہ گلفام شنرادہ يترب كولے كولے مال پھر بھی تیرے کول اے مال حہاں مال نیرایا ہوکے سر کئے گڈیاں پڑلے مال داج دے کیڑے یے سے سر گئے ٹوماں اتے الی لگ گئی موتی ہوگئے کولے مال کھاگئے منو چھولے مال عکیاں وڈیان دے ہر ویلے ترجمہ: ایک انجان کے لیے مال میں نے دل کے دروازے کھولے۔اس کارستہ و کھتے دیکھتے آ تکھول میں مجولے بڑ گئے ہیں ماں۔ مجھے مجمی نظر نہیں آتے کہ اڑن کھولے برآئے گا مال، وہ گلفام شنرادہ کہاں ہے جوآ کر پترے کھولے۔ بیٹیال دوسرول کا دھن ہوتی ہیں پر بھی مال میں تمحادے یاس ہوں۔ دان کے کیڑے یوے یوے کل سو مے ہیں اور

ا کریاں بھی گل سر گئی ہیں ماں۔ ناک کے زیور پر اب زنگار جم گیا ہے۔ موتی بھی کالے ہو گئے ہیں مال۔ جھوٹی بڑی سب ہرونت طعنے اور چھونے وی ہیں۔

خاطرغ نوي

خاطر غزنوی کا اصل نام ابراہیم بیک ہے۔ وہ ۱۹۲۵ء میں پیثاور میں پیدا ہوئے۔ مشہورشاعروادیب ہیں۔ ہندکو میں نظم وغزل لکھتے رہے۔ان کی ایک نظم'' اُجڑی بہار'' کا ایک بند -4-013

> ڈنگدا وے منو اج خالی خالی کہار المه کیا وے ولو میرے بارتے سنگار انج لگدی اے مو کالے کلے دی بہار چھے کڑے ہوئے کالے خونی ناگ بار ترجمه: آج خالی خالی گر مجھے ڈس رہا ہے۔ میرے دل سے ہارسنگار کا شوق اتر كياب كالے كلے كى دھار مجھے الى كائن ب جيے كالے خونى نا كول نے مین بھیلار کھے ہوں۔

> > حيدرزمان حيدر

# وچ پردیس، کلی نار

میں کملی دیوانی لوکو روواں تے کرلانواں کوئی نہ ایتھے دوی میرا کیموے یاسے جانوال لوک چہلی دیوانی آ کھنو میں جدو دی گزراں وج پردیس مکلی آل تے ادیر یال نے راہوال میں غیراں دیاں نظران تو ہے مٹی کے شرمائی ہریا ہے نے پہکھیاں نظران سب نظرانکائی ب ان یارا فکاری اینے کوئی مین بنزوا پہائی میں بجوال توں وچیز کے ایرای عزت شرم کوائی

رجہ: لوگوں میں دیوانی روتی ، آ، و بکا کرتی ہوں، یہاں میرا کوئی ہمدرد نہیں میں کہاں جاؤں۔ میں جہاں سے گزرتی ہوں تو لوگ جھے دیوانی کہتے ہیں۔ میں پردلیس تنہا ہوں اوراجنبی راستے ہیں۔ میں غیروں کی نظروں سے نئی کر سمٹ شرما رہی ہوں، ہر طرف ہمو کی نظریں سب نے گاڑ رکھی ہیں۔ یہاں کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے گاڑ رکھی میں۔ یہاں کوئی بھائی نہیں ہے۔ میں نے گار رکھی محبوب سے خودکو جدا کر کے اپنی عزت شرم گنوائی۔

#### فارغ بخاري:

سیدفارغ بخاری کی ایک قلم کے چنداشعارورج ہیں:

ول دی گلال دی پاکے چپ چیتی رہیاں
میں گئی کج بول نہ کی ویں ۔ پرائے پیاں
شرم حیا وی تازر کے چاور چپ چپ دی رووال
جاگال نال خیالال تیرے یاد تیری نال سووال
آدونوں رل مل کے کج تے سوچ لیئے تدبیرال
ظلم دی اکھیج اکھیال پاکے توڑ دیئے زنجیرال
ترجمہ: دل کی ہاتیں دل میں ہی رکھ کرمیں چپ چاپ رہی۔ میں گوئی کچھ نہ بول
سکی کیونکہ غیروں کے بس میں تھی۔ میں حیا کی چادراوڑھ کرچپ چپ
دل میں روتی ہوں۔ میں تمھارے خیالوں میں جاگتی ہوں تیری یادک
ساتھ سوتی ہوں۔ اس کرکوئی تدبیر کریں کے ظلم کی آئھوں میں آٹھیں
دل کرنجیریں توڑدیں۔

جعفرسيد:

کھے سمندرون ہویاں
کھے ہونڑاں جیایا میرا
اس بچے ساریاں لذتال
نکا ہونڑ دا دکھ بی سہوال

میں کب قطرہ نکا جیہا اس نکی چھپیا آپا میرا بنزیاں ایہہ وجود علامت میں کب قطرہ نکا جیہا

فر في مجه اى ربوال

رجہ: میں چھوٹا ساقطرہ سمندر ہے الگ ہوں، میرا الگ ہوٹا میری زندگ ہے اس میں میرا اپنا پن چھپا ہوا ہے۔ بیدو جود کی علامت بنا ہے اس میں سب لذتیں بھی ہیں میں چھوٹا ساقطرہ چھوٹا ہونے کا دکھ سہد رہا ہول کیکن پھر بھی الگ دہنا چاہتا ہوں۔

انقلابی شاعروں میں لالہ ضمرتا تاری سب سے آگے رہے۔ وہ ترتی بیند تحریک کے سرگرم رکن تھے۔ان کی ایک ظم کے ایک دوہند ہیں نظم کاعنوان ہے۔۔۔۔ گجر۔

محجر

ہرموڑ نے ڈیوے بال کہ دنیا جاگ اٹھے خود آپ بدل حالات کہ جھڑے چک جاون کہ قدم نے کہہ بدلا دنیا بدل می ہوڑ کہ رسے مک جاون ہون داگ اس پاسے موڑ کہ رسے مک جاون کہ مور توں کردے وار کہ از در زخی اے اشھ پکڑ اجل نال معرکہ خطرے مگ جاون

نا کھوتر زمیناں ڈونگھیاں لاوے میصٹ پین کوئی بھارے پھر جوڑ کہ شعلے رک حاون زجمه: هرموژ پردیے جلاؤ که دنیا سیاه وسفید دیکھ سکے۔اب تنہیں اپنے حالات خود بدلنے ہوں گے کہ جھگڑ ہے ختم ہوجائیں ہم نے ایک قدم کیاا تھایا کہ دنیا کا رنگ بدل گیااب اینے شہوار کی باگ اس طرف موڑ و کہ ہر فاصلہ جلد ختم ہوجائے۔ایک اور دار کروکہ اڑ در زخی ہوجائے۔اٹھواے جانے دو کہ اجل اس کا خاتمہ کر دے۔ زمینوں کو اتنا نہ گہرا کھود وور نہ لا وا پھوٹ یڑےگا۔ بھاری پیم وں کواس طرح جوڑ و کے شعلوں سے نحات ملے۔ یشاور میں قصہ خوانی میں انگریزوں نے جو جبر واستبداد کاعمل دہرایا ہند کوشاعروں نے ال سانح (١٩٣٠ء) معلق نظميل الكنظم كردوايك كر درج ذيل بين: وطن اوہ ساڈا اے، چمن اوہ ساڈا اے سانوں ملی نہ جس دیے بہار یارو مانول دتیال فرنگیال نے راتال جیمر یال انھال راتال دی ہوئی شرسحار یارو بخت غیر دے نے ، تخت غیر دا وے سالوں بخشی نے سولی تے دار بارو کہ سکی ایں نہ کہار توں کہار آیویں آیوے کہاری کرتے نے باہر یارو دورو آکے افغال نے راج کتے مشکال بھ کے شیرال نول رام کیا جمير يشابوال ديشابوال ديشاهاك الفال شابوال نول المزوال غلام كيتا انھاں ناوان نوں آکے بدنام کیتا سارے جہال اچ جھال دا نال ایسیا جیناں لوکاں دا لوکو حرام کیا قلم زور تے تصدیے بور واسے ظاهرا متعال بيرائج ججير تتكي کتا کہارج فیراں نے قید سالوں اضال تاریائی ساؤی تقدر تکی زمی ساؤی نه مونز اسال ساؤا

بیار کیا وے آیدی زمی دا اے یا رانجھے نمیں تسی یا اوہ ہیر نگی اس قوم نوں سمجھوکہ موئی ہوئی اے جیہری ہوکے غلام رکیگر نگی جندرے ہوٹھاں تے پہرین اکھاں اتے کدوں تکل اے ظلم تے قبر سہو سینہ کڈھ کے آؤموت وے منہ اگے سرسٹ کے جور کدو تکل بہہ سو کدو تبکل نه منه وچ زبان رہسی کدو تبکل نه حق والی گل کہو کدو تکل نہ بھن سو جنجیراں جندرے کدو تکل غلامو، غلام رہسو ترجمه: وطن ده جارا ہے، چن وہ جارا ہے، لیکن ہمیں اس کی بہار نہیں ملی، دوستو۔ فرنگیوں نے ہمیں وہ راتیں دی ہیں جن راتوں کی سحرنہیں ہوئی، دوستو۔ · قسمتیں غیروں کی ہیں ، تخت غیروں کا ہے، ہمارے لیے تو بھانسی اور سولی ے دوستو۔ ہم این گھر کواپنا گھرنہیں کہہ کتے ، ہمیں اپنے گھرے باہر كياجاريا ب دوستو دور دراز ملك سي آكر المحول في راج ليا، شروں کو مشکیں باندھ کر رام کر لیا، وہ جو بادشاہوں کے بادشاہوں کے بادشاه تھے،انشاہوں کوانھوں نے اپناغلام کرلیا،جن کا نام پوری دنیا میں تھا، ان کے نام کو انھوں نے یہاں آ کر بدنام کیا ظلم اور زور اور قصد کی خاطر، لوگوں، لوگوں كاجينا حرام كرديا \_غيروں نے آ كرجميں مارے كھر میں قید کر لیا۔ ظاہراً ہاتھوں پیروں میں زنجیریں نہیں۔اب زمین جاری ربی ہے نہ آساں ہمارا رہاہے، ان ستاروں میں ہماری کوئی تقدر نہیں، این زمین ہے تمحارا بیار کیا ہے، یا توتم را تخصیبیں ہو یاوہ ہیر ہیں ہے۔ اس توم کومردہ مجھلوجو غلام ہونے کی وجہ سے دلگیر نہیں ہے۔ ہونوں پر تالے کب تک ہوں گے، آ تھوں پر پہرے کب تک ہوں گے کب تک ظلم اور تہر برداشت کرو مے، سینة تان کرموت کے منہ کے آ مح آ و اس

جھکائے ہوئے کب تک بیٹے رہوگے کب تک زبان نہیں رہے گی اور کب تک حق کی بات نہیں کرو گے۔ کب تک تالے اور زنجیری نہیں توڑے گئے ،غلامو! کب تک غلام رہوگے۔

#### اساعيل اعوان:

اساعیل اعوان ۱۹۳۸ء میں پیدا ہوئے۔ان کا اصل نام محمد اساعیل ہے۔ ہندکو کے نوجوان شاعر ہیں اور دل میں انسانیت کا درد ہے جس کا اظہار انھوں نے اپن تظم '' پھیرا'' میں بردی چا بکدتی ہے کیا ہے۔ نظم کا ایک اقتباس درج ہے۔

#### يجيرا

کہ کل دے پچھلے یا ہے بھا ہاکا ہویا اجالا ہو کہ کواری سہی سہی سہی اس کے دا چن یا چن دا حالا ہو ہوئے تدماں ات بولے باہر آئی کالیاں اگھیاں بوجمل بوجمل جکرو ہوگئ نیند پرائی کہ جگئ دے بو ہے ات کہ جگئ دے بوج ات کہ خگئ دے بوج ات مکائی مائی دے وہ ہائی مائی مائی شیرے نومعلوم اے سب کج شاید اوہ بھی جانوی جانواں ماریاں گلاں ماریاں گلاں ماریاں گلاں دے کسی نہ اوہ لئیرا دہ بھیرا دہ بھیرا دہ بھیرا دہ بھیرا دہ سوہنوی دا ہے پہلا فاقہ دہ سوہنوی دا ہے بہلا فاقہ دہ سوہنوی دا ہے بہلا فاقہ دہ سوہنوی دا ہے بہلا فاقہ دہ سوہنوی دا ہہلا پھیرا

ترجمہ ایک کل کے پچھواڑے ہاکا ہاکا اجالا ہو، ایک کنواری ہمی ہمی ہی جو جہاں کا چاندگلی یا چاندگا ہالاتھی آ ہتہ آ ہتہ قدموں سے زم ردی سے باہر نگل کا ہا تکھیں نیند سے بوجھل تھیں جیسے نیند پرائی ہو، ایک جھونپر ڈی کے دروازے پرایک بوڑھے کے پاس آ کھڑی ہوئی اور چیکے سے رات کی کمائی اسے دے دی شیر کے ویہ سنب معلوم تھا اور وہ جانیا تھا کہ مجودی سب ہا تیس کراتی ہے ۔ وہ نہ پیشہ ورتھی نہ وہ کیٹرا تھا، نہ وہ اس کا پہلا فاقہ میں اور نہ اس حینہ کا یہ پہلا پھیرا تھا۔

#### عالدخواجه:

خالد محمود ۱۹۲۵ء میں ایب آباد میں پیدا ہوئے ۔ نظم بھی کہتے ہیں اور غزل بھی۔ ان کی ایک نظم'' چہلا'' کے میشعر ملاحظہ ہول۔

ونیا کولوں کمراں نساں
دنیا ن میں کمراں بسان
دنیا ن میں کمراں بسان
خوشیاں کس دے کولوں کھساں
کسراں عمر گزراں
اگ اگ اگ بل اے پورا سال
ترجمہ: دنیا ہے کس طرح بھا گوں ، دنیا میں کیے رہوں ، خوشیاں کس سے چھینوں
اور عمر کیے گزاروں کیونکہاک اک بل پورے سال کے برابر ہے۔
اور عمر کیے گزاروں کیونکہاک اک بل پورے سال کے برابر ہے۔
معید گیلانی:

معيد احد شاه١٩٣٢ء ميں بيدا ہوئے لقم بھي کہتے ہيں اورغز ل بھي ۔ان کي نظم''ناچ''

#### کے چندشعرورج ہیں:

ا ناچ

جمراں کالے بدلاں نی رہ رہ کے چکے بجلی جمراں باغ ای پیلاں اتے اؤ دی پیرے تنلی جمراں کشتی پاٹریں اتے وا آدے تے ڈولے جمراں کشتی پاٹریں اتے وا آدے تے ڈولے جمراں ام دے بوٹے تے کوکو کوئل بولے جمراں ام دے بوٹے تے کوکو کوئل بولے جمراں ڈار نوں لبدی ہووے وچپٹری ہوئی مرغابی نثے دے وی ٹروا ہووے جمراں کوئی شرابی ترجہ: چیےکالے بادلوں میں رہ رہ کر کھی چک رہی ہوچیے باغ میں پھولوں پر ترجہ: چیےکالے بادلوں میں رہ رہ کر کھی چک رہی ہوچیے باغ میں پھولوں پر تنظی اڑتی پھر رہی ہو جیسے ہوا چلی تو کشتی پائی پر ڈولئے لئے جیسے آم کے پیڑ پر کوکوکوئل بولے جیسے ڈارکون پھڑی ہوئی مرغابی ڈھونڈ رہی ہوں جیسے فارکون پھڑی ہوئی مرغابی ڈھونڈ رہی ہوں جیسے نظر پر کوکوکوئل بولے جیسے ڈارکون پھڑی ہوئی مرغابی ڈھونڈ رہی ہوں جیسے نظر پر کوکوکوئل بولے جیسے ڈارکون پھڑی ہوئی مرغابی ڈھونڈ رہی ہوں جیسے نظر پر کوکوکوئل بولے جیسے ڈارکون پھڑی ہوئی مرغابی ڈھونڈ رہی ہوں جیسے نظر میں کوئی شرابی چلا جارہا ہوں۔

يخاخالد:

خانہ بدوش کے کھارا کے سرتے کھارا کیڑے پیر نے کھارا کیڑے لیرال کیرال اور کیٹرے لیرال کیرال اور متانی اور متانی پیر متانی دیل دال پیندی دیل دال پیندی سیت نہ رہندی

چو لے دیا آں لئگاراں بچوں
چو لے دیا آں بیا لئکاں مارے
لگی لٹھی دکھے کے اساں
ہر کوئی کرے اشارے
پر اوہ وختاں ماری
ابڑیں لیکے سرے تے چاکے
ابڑیاں دہ نوہاں دی روزی
ستی بہتی لوڑے
گی پئی وازاں مارے

رجہ: نظے پیرمر پرٹو کراٹھائے ہوئے ،لباس چیتھڑوں میں تبدیل شدہ او پرجوائی
اورخوب منتانی بھوٹ پھوٹ پڑر ہی اور ایک لمحہ شدر ہے۔ قیمص کے پھٹے
حصوں سے چاند چک رہا ہے اور اکیلی اور بے آسرا سمجھ کر ہرایک
اشارے کررہا ہے۔لیکن وہ قسمت کی ماری اپنی دس بہوؤں کی روزی کے
لیستی ہے گاگی آ وازیں لگارہی ہے''آ گئے محکو محوث ہے'۔

## سلطان سكون:

ایب آباد کے مشہور ہندکوشاعروں میں ان کا شار ہوتا ہے۔ ان کی نظم سادہ ،روال، خوبسورت الفاظ اور نفسی لیے ہوئے ہے ملاحظہ ہو:

کالی شاہ رات اے دیا پیا ، بجهدا ، کجه بھی مینھ سجهدا تیل پیا مُکدا ساه پیا سکدا بی یک سردی ، تر تر کر دی کالی شاہ رات اے کہلی ملی جندری ، کوئی بھی عینے وردی جگراتے كورے سارے ناتے ، لے سارا چک غرضی ، الله تیری مرضی کالی شاہ رانت اے بوہدیاں چیناں بچو ، اٹھ اٹھ پہالاں شكى سرى باتى آل ، حيك جيك بالال ، فكران خيالان ولاا تازور كيتا ، کیبڑے ویلے لو الله جائزے اج ہوی الله تيرى مرضى ، کی تیری ذات اے کالی شاہ رات اے ترجمه: کالی ساه رات ب، دیا بچه رماب، بچه به مین نبین آرما دید مین تیل ختم ہور ہا ہے سائسیں خنک ہورہی ہیں،دیے کی بات رورو کرے جل رہی۔ کالی سیاہ رات ہے۔ اکیلی جان ہے کوئی ہم درونہیں۔ سارے

رشتے جموثے جیں۔ طویل بخوابی ہے سارا جگ مطلی ہے۔اے اللہ جو

تیری مرضی، کالی سیاہ رات ہے۔دروازے کی درزوں سے اٹھ کرد کھ رہی ہوں، دیے کی خشک بات کو تھینچ کرجلارہی ہوں۔فکروں اور سوچوں نے بلغار کی ہے،اللہ جانے آج سحر کب ہوگی۔اللہ تیری مرضی، تیری ذات، تچی،سیاہ رات ہے۔

### IV\_(۸) قطعها وررباعی

ہندکو شاعری کے تیسرے اور چوتھے (جدید) دور میں ہندکو شاعروں نے مختلف اصناف شعر بالحضوص غزل، قطعہ اور رباعی وغیرہ کو ہندکوشاعری میں استعال کیا۔

تطعہ کے لغوی معنی ہیں کارے — اصطلاح میں قطعہ الی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں ملاح میں قطعہ الی نظم کو کہا جاتا ہے جس میں استعار کی تعداد کی کوئی پابندی نہیں ہیں وواشعار پر بھی مشتمل ہوسکتا ہے اور اس سے زائد پر بھی قطعہ میں قافیہ اور دویف کی پابندی لازم ہے۔ قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا یعنی اگر قطعہ میں دواشعار ہیں تو ہے۔ قطعہ میں مطلع نہیں ہوتا یعنی اگر قطعہ میں دواشعار ہیں تو اس کا دومر ااور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتا ضرور کی ہے۔

موضوع یا مضمون کے سلسلے میں قطعہ میں کوئی قید نہیں ہے۔قطعہ میں نہی، اخلاق، قومی، ساسی یا غیر سیاسی مضامین شامل کیے جاسکتے ہیں۔

ہندکو شاعری میں قطعہ کے شمن میں اُردو کے جملہ اصول، ایک اور تکنیک وغیرہ اینائے گئے ہیں۔

چندنتنب شعراء کے چند قطعات پیش کیے جارہے ہیں۔سلطان سکون کا ایک قطعہ ہے:

کوئی مجھ سمجھ ہکیا

قسمت دے اس چالے آل

مال تے سبکے کھائے جو گے

کہاہ پیا سبکے کا لے آل

رجہ: قسمت کی اس جال کوکوئی بھی نہیں سمجھا کہ مال مولیثی تو کھانے (گھاس وغیرہ) کوترس رہاہے اور گھاس مال مولیثی کے لیے ترس رہاہے۔ شریف حسین کا ایک قطعہ ہے:

رج کے دیے شمیل تے اکا نہ دیا کر
فقیرال گرا سکا نہ دیا کر
لدے ہوئے داندے دی لت بہول مندی
عُلدے داندے آل پُکا نہ دیا کر
مُند خوب بی بحرکردیا کریابائکل نہ دیا کر نقیردل کوسوگی روٹی نہ دیا کر الدے
ہوئے تیل کی لابت بہت بری ہوتی ہے۔ تیل جوخود بخود چل رہا ہواس پر
چانک نہ برسا۔

رشید براروی کا قطعہ ہے:

بہانویں بہول تھوڑی ہوندی اے

ہرانویں بہول تھوڑی ہوندی اے

اشجے ہے گلدے رہندے

جس بیٹرے کھوڑی ہوندی اے

جس بیٹرے کھوڑی ہوندی اے

ترجمہ: خواہ تھوڑی ہوخواہ بہت ہو تی بات بیہ کہ بچ کڑ وا ہوتا ہے، جس محن

میں اخروٹ کا درخت لگا ہوا ہوگا وہاں باہرے پھرآ تے ہی رہیں گے۔

ماجد ساغر کا ایک قطعہ ہے:

کیاں دی آشنائی نالوں چنگا کہلا بہواں دہ کمی دا مہزوان دہ کمی دا مہزوان

ترجمہ: کی اوگوں ہے آشائی ہے اکیلا ہونا بہتر تا کہ ندکسی کا گلہ ہونہ طعنہ ملے۔ راجہ فیصل کا ایک قطعہ ہے:

ادھراُدھر میں جدھروی دیخاں ہر سو جلوے تیرے رب
تیرے نال تے صدقے جاواں واری جاواں میرے رب
آ خدے نے توں ہر ذی روح دل دی وازاں سنر نال ایں
چہلے فیصل کولوں رخیں دُور بُلا وال ، نہیرے ، رب
ترجہ: ادھراُدھر میں جدھر بھی دیکھا ہوں تو اے رب تیرے جلوے ہیں، میں
تیرے نام پر قربان جاوں میرے دب کہتے ہیں کہا ہے دب تو ہر ذی دوں
کے دل کی بات سنتا ہے تو اس دیوائے فیصل کو بلاؤں اور اندھروں سے
دوررکھنا۔

پروازر بیلوی کاایک قطعهے:

گیا گذریاں ویلا یاد آوے، تے میں ساہ افسوں دے جرنا وال اس صدیوں عمر پرت گئی اے، ان مرنا وال ان کی مرنا وال پہر وا بڈیار نے شیل پہر وا بڈیاں دے شہا نچے تے کیوں او کھے او، بکارتے شیں پہاویں ہور میں کچھ شیں کرسکنا، پر کہرے دی راکھی تے کرنا وال ترجہ:

گیاہواز مانہ یادکرتاہوں توافسوں جری آئیں بجرتاہوں۔اب معدی ہے عرزیادہ ہو چی ہے۔اب آئ مرتاہوں ،کل مرتا ہوں، میرے بیٹو! جھ جیے بڈیوں کے ڈھانچ پر برہی کیوں محسوں کرتے ہو، میں بے کارتو جیے ہڈیوں کے ڈھانچ پر برہی کیوں محسوں کرتے ہو، میں بے کارتو جیمیں میں خواہ اور پچھ بین کرسکنا تو کم از کم گھر کی رکھوالی تو کر رہا ہوں۔

مجرفرید کا ایک قطعہ ہے:

انفرول آونز رونزال ہوندے .
ہر ایک مجھٹ آل تہونزال ہوندے
جنجو چاہوے یار فریدا
انجوتے ای ہونزال ہوندے

ترجمہ : آنسوآ ئیں تورونا پڑتا ہے، ہرزخم کو دھونا پڑتا ہے، وہ جس طرح چاہے،
ای طرح ہے دہنا پڑتا ہے۔

'

عظمت على كياني كاقطعهد:

اس وا مک مک مصرعہ سوہنٹراں ساڈے دل نی بسدا اے ہونٹھاں اُتے کی فی ویندا پیا ر دے تیج دی کسدا اے جیزدیں وسطے گر میں سکھے یار فرید دی غزلاں توں عشق دے جادوگر کولوں ایہہ بیاردے موتی کھسدااے ترجمہ: اس کاایک ایک مصرعہ خوبصورت ہاورہارے دل میں بساہواہ، وہ ہونٹوں پرناچ ناچ کربیارے بی بھی کس دیتا ہے۔ جیئے کے گرمیں نے یارفرید کی غزلوں سے سیکھے کے مشق کے جادوگر سے یہ پیارے موتی کھینچ ا

بابرخان كالك قطعه

کیوں نہ آ بڑیں دل دے نکی میں، علم دا کب کہار بنزاواں لفظ لکھ کے آنزیں ویلے، وقع دا میں ہار بنزاوان لفظ کھ کے آنزیں ویلے، وقع دا میں ہار بنزاوان لفظ جوڑ کے رنگ برگی کھل کھلاندا رہواں ہابر ساریاں پیار دے رنگ نکی رنگ کے آپڑاں وطن گزار بنزاواں

ترجمہ: میں اپنے دل میں علم کا گھر کیوں نہ بناؤں اور آنے والے وقت کے لیے لفظ جوڑ کر پھول کھلاتا رہوں۔ لفظ جوڑ کر پھول کھلاتا رہوں۔ سارے رنگوں میں رنگ کراپناوطن گلزار بناؤں۔

رياعي

رباعی کی صنف بخن فاری ہے اُردو میں آئی۔ رباعی باتی اصناف کے برعکس صرف ایک مخصوص بحرد ہزرج "میں ہی کہی جاتی ہے۔ رباعی چار مصرعوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ بہلا، دوسرا اور چوتھا مصرعہ ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ بھی بھارچاروں مصرعہ ہم قافیہ بھی ہوتے ہیں۔

رباعی چونکه صرف ایک "برخ" بین کهی جاتی ہے اس کے اور ان کو جاننا اور انھیں مہارت ہے استعال کرنا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں۔ ہند کوشاعری میں رباعیاں بہت کم کہی گئی ہیں جہارت ہے استعال کرنا ہر شاعر کے بس کی بات نہیں۔ ہند کوشاعری میں رباعیاں بہت کم کہی گئی ہیں جس کی وجہ رہے کہ اُردو میں رباعی کہنے کافن رکھنے والے شاعر ہی ہند کو میں رباعی کہنے رہے۔ چند شعراء کی ہند کو رباعیاں پیش ہیں۔ پروفیسرصوفی عبد الرشید کی ایک رباعی ہے:

سوہ نٹریں! نہ ادھر ہویا اے پھیرا تیرا
مدتاں توں میں دیکھاں پیا رستا تیرا
نہ آپ ای آئییں نہ سنہیا جہجیئے
جانی دا عذاب ہویا وچھوڑا تیرا
ترجمہ: اے مجوبتم نمادھرآ ہے، نہ چکرلگایا، مدتوں سے تھارارستاد کھتار ہاہوں،
نتم آئے اور نہ پیغام بھیجائم سے بچھڑ نازندگی کاعذاب ہوگیا۔
آصف ٹاقب کی رہائی ہے:

دریا وریا میرا سفینہ ویکھال اس شہر منارے وا زینہ ویکھال دل ن ارمان اے سفردا ٹاقب حبیدے جبیدے ، کدے مدینہ ویکھاں ترجہ: دل میں ارمان ہے کہ جیتے جی مدینہ کے منارے کازینہ دیکھوں ، مدینہ دیکھوں ۔ تر صف ٹاقب کی ایک اور دہاعی ہے:

کیما سوہنا گر مدینے والا مرے دل نظم اسے کہر مدینے والا مرے دل نظم آے کہر مدینے والا ہر ویلے دعا میری رہا ایہہ وے ہن تے دیکھاں سفر مدینے والا ہن مدینے کا گرکتنا خوبصورت ہے۔میرے دل میں مدینے کا گھرہے۔رب العزت سے ہروقت یہی دعاہے کداب مدینے کا سفر کروں۔ تاضی ناصر بختیار خان کی ایک رہائی ہے:

ایہہ سوچ اشھے پہنچ نصیباں دی اے مرکار کدے کول بلاون ناصر فرعیش بردی موج غریباں دی اے فرعیش بردی موج غریباں دی اے ترجمہ: زبانوں کی ایک خاص آس ہوادریہ سوچ دہاں تک نصیبوں والوں کی موتی ہوتی ہے۔ سرکار اگر بلالیں ناصر تو غریباں کی بردی موج اور عیش موجائے۔

مک آس بری خاص جیال دی اے

### VI\_(٩)غزل

غزل ہندکوشاعری کی جدیداصاف بخن میں شامل ہوتی ہے۔ لظم (حمد، نعت، منقبت، مناجات) ، مرثید، نوحہ، سلام، مثنوی، چار بیتہ ،حرفی، قطعہ اور رباعی وغیرہ ہندکوشاعری کے پہلے وربی ہے مستعمل تھیں۔ قیام پاکستان کے بعد ہندکوشاعری میں غزل کی صنف زیادہ استعال ہوئے تگی۔

ہند کوغزل کی ہیئت، تکنیک اور مزاج وہی ہے جو اُردوغزل کا ہے۔ اُردوغزل میں جو جو تر ہے جو اُردوغزل کا ہے۔ اُردوغزل میں جو جد تیں پیدا ہوتی رہیں، ہند کوشاعر بھی ہند کوغزل کو نئے لہجے، نئے تجر بات ہے ہم آ ہنگ کرتے رہے۔ دراصل ہند کوشاعری کی مختلف اصناف بخن میں طبع آ زبائی کرنے والے شاعر عام طور پر اُردو دیں بھی شاعری کرتے رہے اس لیے اُردواور ہند کو کی غزل میں کوئی بُعد نہیں بیدا ہوا۔

۱۹۴۷ء کے بعد ہندکوغزل گوئی میں رضاہمدانی، فارغ بخاری، خاطرغزنوی، جوہرمیر، عزیز اختر وارثی، ٹاز درانی، انضل چشتی، پوسف رجا چشتی، نبی بخش گوہر، خادم ملک، فریدعرش، نذیر تبہم، مختار علی نیر نے نمایاں مقام حاصل ہے۔

ہزارہ کی ہندکوشاعری ۱۹۷ء کے بعد بی ترقی پذیر ہوئی ،اس لیے بہت ی اصابات کا تعارف اور ان کا استعال ۱۹۷ء کے بعد بی شروع ہوا۔ ہزارہ کے چند نمایال ہندکوغزل کو شاعروں کے نام میہ ہیں: الطاف پرواز ، سلطان سکون ،شریف حسین ،مقرب آفندی ،صوفی رشید، کی خالد، آصف ٹا قب، خالد خواجہ ،سعید ناز ، بشیر سوز اور حیدر زمان حیدر۔

ہندکو کے چندغزل گوشاعروں کے کلام کانموندا گلے چند صفحات میں پیش ہے۔ فارغ بخاری:

فارغ بخاری کا اصل نام میراحمد شاہ ہے وہ کا ۱۹ اء میں پٹاور میں پیدا ہوئے۔اُردو، فاری کے نیادہ ہند کو میں بھی نظم ونثر لکھتے رہے۔ ہند کو میں نظم ،غزل اور قطعات کھتے رہے۔ آزاد نظم کا تجربہ بھی کیا۔

#### فارغ بخاری کی ایک غرل کے چنداشعار درج ہیں:

لاکے بے دردال نل یاری خوشبو دے نال ہوا دی یاری خوشبو دے نال ہوا دی یاری ترس گئے بے خواب در پیچ کے نہ اندر جھاتی ماری اس تا لئے والی اور کی تا لئے والی اور کی تا لئے والی اور کی تا لئے دا مال آن یارو کئے سے خواب در پیچ کے نہ اندر جھاتی ماری ماری تا لئے دا مال آن یارو کئے دے واک واری واری ماری ساڈے کے وے ای بیارے کے دے ای بیارے کے دیاری کاری کے دیاری بیارے کے دیاری کاری کے دیاری بیارے کے دیاری بیارے کے دیاری بیارے کے دیاری کے دیاری بیارے کیاری بیارے کے دیاری بیارے کیاری بیاری بیاری بیاری بیارے کیاری بیارے کیاری بیارے کیاری بیاری بیاری بیاری بیارے کیاری بیارے کیاری بیاری بیا

ترجمہ: بدرد کے ساتھ محبت کی تو ہررات سولی پڑگزاری۔ ہمارااور تھاراملاپ
ایسے ہی ہے پیاری جیسے خوشبو کی ہوا کے ساتھ یاری۔ بے خواب در ہے
ترس گئے ہیں اور کسی نے اندر جھا تک کرنہیں دیکھا۔ لوٹ کا مال ہے یارو
باری باری لوٹے رہو۔ ہمارا کیا ہے بیارے ہم تو نہ سرکاری ہیں نہ
در باری۔

# اخرر وارثی:

عبدالعزیز ۱۹۱۲ء میں کوہائ میں پیدا ہوئے ۔اُردو کے بھی شاعر ہیں، ہندکو میں صرف غزل کہتے ہیں۔ان کی غزل کے دوشعر ملاحظہ ہوں:

غمال نی گرم برداری نا زور فرف ولین کہ ایجا وقت بھی آس ، بہار بھی آس نہ فکر کر کوئی اس گروتے غبار نے بعد ہزار رنگال نی اختر بہار بھی آس ترجمہ: خموں کی گرم بازاری کا زور لوث جائے گا۔ ایباوقت بھی آئے گا کہ بہار آئے گی فکر نہ کروگر داور غبار کے بعداختر ہزارر گوں والی بہار بھی آئے گا۔

#### الطاف يرواز

عشق تیرے نیج چہلی ہوکے گلی گلی یک رکنی آل جد هروں تیری وایک آوے ادھر ای یک جُلنی آل ا کھیاں بچوں نیندراں اڈیاں دل نینھ کدھرے لگدا تيراچيا ہر وليے وا ايڙي نال کي پہلني آل تدهال سنگ بنزایا ایها تون وی سنگ نبهایا فینه ہجر غماں نے مار مکایا کنڈیاں نے میں تلنی آل کس آں حال سنواواں ایزاں کوئز اے میرا دردی اج کہلی ملی رات دیباڑی نال غمان دے کہلنی آل لکیاں توڑ نبھانزیں والے مونہوں نہ بولنز مر کے بھی جھے چپ ہنری چہلے میں اتھے ای ڈھلنی آل كے خركس وليے وا وے چوك نال أو جاوال ميں ڈالی دے نے سکے پتر ہاروں ہنر یکی چہلنی آل دیا نے پردیی دے اج پرداز نمازاں وی میں مہلدے پر چھاویں دی کے انجو یک پہلنی آل ترجمه: تمهار عشق میں دیوانی ہوکر گلی گل دھکے کھاتی پھرتی ہوں ،جس طرف ت تمعاری ہوا چلے اس طرف چل پڑتی ہوں۔ آئکھوں سے نینداڑ چکی ہے کہیں بی نہیں لگتا۔ ہروقت تمھاری فکررہتی ہے اوراپنا نام بھی بھول جاتی ہوں ۔ معیں اینا ساتھی بنایالیکن تو نے بھی ساتھ نہ بھایا ، ہجر کے

غموں نے مجھے مارڈ الا اب کا نٹول پر تلتی ہوں۔ میں اپنا حال کے سناؤں آئ کون میر اہمدرد ہے۔ اکیلی جان دن رات غمون میں گھلتی ہوں۔ عہد نبھانے والے مرکے بھی منہ ہے نہیں ہولئے ، جہال گھپ آئدهی چلے وہاں میں گرتی بکھرتی ہوں۔ کیا خبر کب ہوا کے کسی جھو کئے کے ساتھ اڑ جاؤل میں گرتی بھول کے کسی جھو کئے کے ساتھ اڑ جاؤل میں ڈولئے سے کی طرح اللہ رہی ہوں۔ وطن میں پرواز عادی بردیسی نظر آتا ہے میں ڈھلتے سائے دیکھ کرخواہ محول رہی ہوں۔

### بشراحرسونه:

کچھ کچھ اس دیاں اکھیاں بولنو، چھاتی نی ہلکورے

بیاردی گل اس کیتی اے پر، اندروں پہورے پہورے

پیار دی اگ نی سڑنے والے، تبخدی اکھیاں دیخو

لوکاں بدھ بدھ دیندا جلنیش، پہر پہر نین کٹورے

کوئی نہ بوہا باری کھلی، کوئی نہ ساڈے وسطے پہلی

ساری عمراں دل دروازے اساں یار شھکورے

تیرے کھ آں تکدے تکدے، اکھیاں بی پھرایاں

جن آں دی کے کوئی نہ اپڑیں اکھیاں وی چمکہورے

دل دے ورقے ورقے اتے ناں میں س دا لکھاں؟

پیار دی اس کتاب دے اندر سارے کاغذ کورے

بیار دی اس کتاب دے اندر سارے کاغذ کورے

بیتیان وانگر نرم ملائم ، برفال وانگر گورے اسال میرا مسلک سمجھو یا میری کمزوری جھے دیخاں سوہنٹرال مکھڑا یاوال اتھے ڈورے ترجمہ: کچھ کچھاس کی آئیس بول رہی تھیں کچھ جھاتی کے ہلکورے۔ بیار کی بات اس نے کی لیکن اندر ہے ٹوٹی پھوٹی ہوئی۔ پیار کی آگ میں جلنے والے جلتی آ تکھوں و مکھتے ہیں جبکہ لوگوں کو بڑھ بڑھ کر بھر بھر نین کٹورے دیے جارہے ہیں۔ ہمارے لیے کوئی دروازہ کھڑکی نہ کھلی اور بنہ کوئی ہم پر بھولی، ہم ساری عمرول کے دروازے کھنگھٹاتے رہے۔ تمھارا چہرہ دیکھتے و یکھتے آ تکھیں پھراگئیں، جاندکود کھے کرکوئی اپنی آ تکھیں نہ چندھیائے۔ ول کے ورق ورق برکس کا نام لکھوں کیونکہ پیار کی محبت کی کتاب کے اندر سارے کا غذکورے ہیں تمھارے کش کشرتے ہاتھ اور بخر دطی انگلیاں پتیوں کی طرح نرم اور برف کی طرح گورے۔اے میرا مسلک مجھویا کمزوری که خوبصورت چېره د کچیکراس پر څور بے ڈالتا ہول۔

بروفيسر يجي خالد:

غم سجودان وا کھاندا ویندئے ول روندا عرالاندا ویندئے حال اورندا عرالاندا ویندئے حال ایندئے میان ایران اورندئے میرا دل ترفاندا ویندئے پولا اول آندا ویندئے وکھیا ماہیے گاندا ویندئے وکھیا ماہیے گاندا ویندئے وکھیا ماہیے گاندا ویندئے

ویلا گفندال پاندا ویندیے

یاد سنجودی جول، جول آندی

مکیال کلیال گلال کہن کے
فیرال دے ہتھ نے ہتے دے کے
میریال خواہال دے بیٹرے نے
فالد سجوال دی سٹ کھا کے

رجہ: وقت گاٹھیں بیدا کررہا ہے۔ مجبوب کاغم کھائے جارہا ہے۔ جوں جوں محبوب کاغم کھائے جارہا ہے۔ جوں جوں محبوب کی یادآتی ہے دل آ ہ و بکا کرتارہ تا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں لے کر اپنی جان ہلکان کرتا ہے۔ غیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کرمیزا دل تزیا تا ہے۔ میرے خوابوں کے آئین میں خراماں خراماں چلنا ہے۔ خالد محبوب کی دی ہوئی چوٹ کھا کرد کھیا ماہیے گارہا ہے۔

افتخارظفرى غزل ہے

مار مکائیاں تیریاں اکھیاں، مار مکائیاں تیریاں اکھیاں گئی گئی نے جوگی بنزے یار پھرائیاں تیریاں اکھیاں تیریاں اکھیاں تیراں دے نال سینہ چھلنی جگر کلیجہ پھینے پھینے پھینے پھینے چھپاواں کس کس توں مشہور کرائیاں تیریاں اکھیاں مالو مال سمندر کھلتے کس وا بیڑا لگے کنارے کہمزداں نے میں کدے ڈبوئیاں کدے تیرائیاں تیریاں اکھیاں بنز کے ظفر جوگ پھردا اچیاں شاناں والا آہما پرت کے فرنہ کے ڈکھا اہجا ٹہائیاں تیری اکھیاں پرت کے فرنہ کے ڈکھا اہجا ٹہائیاں تیری اکھیاں

سلطان سكون:

دکھ سجوداں دے پہل پہلوٹھے آندئیوں آندئیوں آس سوٹھ لوکاں نیک میں کھر کھر ہسال حیصی کے روداں بیٹھ اندروٹھے بیار دا دیا بلدا ریها پیار دا دیا بلدا ریها پیار کی بید سیونی اولی تیرے نال بیمائزی اولی تیرے نال بیمائزی اولی سیدا میخد ریبندا اولیا ویلا سدا میخد ریبندا اولیا ویلا یار نه جهائیں دل دے سوڑیاں سرگاں دے اپ سیکن کوشی دردی یار سکون میخد ملدا دردی یار سکون میخد ملدا دردی یار سکون میخد کران دل سوٹی

ترجمہ: محبوب کے پہلے پہلے دکھ میں آہت آہت مبر آجائے گا۔ میں لوگوں
میں کھلکھلا کر ہنسوں لیکن اندر جھپ کر روؤں۔ پیار کا دیا جاتا رہے گئے
جمی جھڑ چلتے رہیں تمھارے ساتھ نبھا ہنا بہت مشکل بات ہے کیونکہ تم
نے بات بات پر روٹھنا ہے۔ مشکل وقت ہمیشہ نہیں رہتا۔ اس لیے
دوست دل کے حوصلے بست نہ ہونے دینا۔ جن لوگوں کے بہت کشادہ
کشادہ مکان ہیں، ان کے دل تنگ سرگوں کی طرح ہیں۔ سکون کوئی ہم
در دنہیں ملتا جس کے پاس بیٹھ کردل کوقر اد آجائے۔

مقرب آفندي:

حمری حمری اوہ آئے تکدی دروازے دیاں درزاں توں

مرض جوانی دا اے ڈابڈا باتی ساریاں مرضاں توں جہاتی مار کے فر آبہوے فر اٹھے فر سویے کھے کونٹر کڑھے ہونٹر اُساں آ کے انتیاں ڈوہنگیاں سوجیاں توں چہنگ ہوا دے نے وی اُسال آوے خوشبو سجوال دی سیت کہری وی نہ اوہ اولے کردی جمال نظر ال توں بہانڈے تہوندی جہاڑو دیندی کیڑے شکدی رسال تے لنگھدے کھنکدے لوکال کو وی سنزوی رہندی گلیال تول كدے تے أسال دورے پونزكدے كدے چكراندى اے كدے اس دى جان حجيرا ونر ظالم جنال پہوتال توں گل مقرب آفندی دی ٹھیک دیے تے لگدی اے مرض جوانی واے اے ڈابڑا باتی ساریاں مرضال توں وہ بار ہار آ کر دروازے کی درزوں ہے دیکھتی ہے، جوانی کامرض سب مرضوں سے زیادہ سخت ہے۔ درز سے جھا تک کر پھر آ بیٹھے پھراٹھے پھر مجے سوے کون اے اتی گہری سوچوں ہے آ کر تکا لے۔اے ہوا میں بھی ایے محبوب کی خوشبوآئے ، وہ گھڑی بھر بھی اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دے۔ برتن دھوتی ،جھاڑو دین، رسیوں پر کیڑے لئکاتے ہوئے وہ آتے جاتے لوگوں کی ہاتیں بھی سنتی رہتی۔ بھی اس پر دورے پڑتے، ممهی چکر آتے ، مجھی اس کی جان ظالم جنون مجدوتوں سے چھڑاتے ، مقرب آ فندی کی به بات دل کوگئی ہے کہ جوانی کا مرض سارے مرضوں ہے زیادہ شخت ہوتا ہے۔

# بروفيسرصوفي عبدالرشيد:

رکھ کے دلے آتے کخدے انگار جاگدے سازی راتی تیرے جر دے جار جاگدے توں سینیں تے ساری کائنات سیندی اے توں جاکشیں تے باغ گزار جاگدے جدوں سوچاں دیے سمندر وچ موج اٹھدی مرے سے وج ، لکھ سنار طالدے ے ویلے اُتے جاکنو تے گل بٹر دی کے کران کویلے مرے نیاز جاگدے یہانویں چوٹھ آگھنٹیں یہانویں سے آگھنٹیں تيرے آ کوي وا كركے اعتبار جاگدے. میں جاگناں ہے نے نے نصیب مرے کیوں رہندے نے مرے سرکار جاگدے ترجمہ: دل پر د کتے ہوئے انگار کھ کرجا گتے ہیں۔ ساری رات تیرے ہجرکے ہار جا گتے ہیں۔تم سو جاؤ تو ساری کا ئنات سو جاتی ہے ہتم جا گوتو باغ و گزارجا محتے ہیں۔ سوچوں کے سمندر میں جب موج اٹھتی ہے تو میرے سينے میں لا کھ منسار جا گئے ہیں۔ جب وقت جا گیس تو بات بنتی ہے لیکن کیا کروں کہ میرے دوست بے وقت جا گئے ہیں۔جھوٹ کہونا سے کہولیکن وہ

تمھارے اعتبار کے طفیل جاگتے ہیں۔ میں جاگتا ہوں کیونکہ میرے نصیب سورے ہیں لیکن میرے سرکارکیوں جاگ رہے ہیں۔ شریف حسین شاہ کی غزل ہے۔

ابویں گزری جیہری جوانی کس کاری راتیں کھلی رات دی رانی کس کاری وردی موندا اگ بجاندا ولیے سر جھائی تے یایا مختدا یانی کس کاری کیا یکا آیزال کوتھ جنگا اے لال حویلی یار بیگانی کس کاری او کھے ویالے کم نہ آیا رشتہ کوئی بیار محسجاں منہ زبانی کس کاری راون آیا کہن گیا نیتا سدھا آخ لمی چوڑی رام کہائی ممس کاری كير دا پير لومكا بوندا كنهال دوراوے تیری شاہ اے خوش بیانی کس کاری ترجمہ: جوانی اگر ہوں ہی گزرگئی تو کس کام کی ، رات کے وقت رات کی رانی تھلی تو س کام کی۔ ہدر دہوتے تو دفت پر آگ بجھاتے ، را کھ پر شفنڈایانی کس المام كا كيايكا كمرايناى احجما بيانى لال حويلى ماركس كام كى۔ مشكل وقت مين كوئي رشته كام نه آيا توبيه منه زباني كمحبتين كس كام كي \_

سیدهی می بات ہے کہ روان آیا سیتا کو لے گیا۔ یہ بی چوڑی رام کہانی کس کام کی ۔ گھر کا پیر ملکا ہوتا ہے، دیواریں دوڑا تا ہے۔ شاہ تیری سے خوش بیانی کس کام کی۔

آصف ٹاقب کی غزل ہے:

روندیاں اکھیاں اکھیاں لاؤے یا تؤیں ڈوال کے اگیاں لاوے سلے چوٹاں مارے ول تے مھروا بول کے بٹیاں لاوے دُامِدًا عقلال والا على گیاں : پہلیاں : پہلیان اوے مندر في مصلے دامندا معد في جل ثليال لادك يار تجازت كرفي والا زخمال جوگے منڈیاں لاوے ڈائڈیاں اگے سجدے کردا لیاں گوڑ کے کنڈیاں لاوے ڈوملے کوئز نمائزیں انفرو پیرال کونز تکمیال لاوے چوٹھا پیار جناوے ٹاتب

#### مر مر سب عل جھیاں لاوے

رجہ: روتے روتے آئے کھیں لگائے، پائی پھیک کرآگ لگائے۔ پہلے دل پر چوٹیں مارے پھر میٹھی باتیں کرکے پٹیاں لگائے۔ میرا دوست بھی زبروست عاقل ہے، خوب پیس لگاتا ہے، مندر میں مصلی بچھا تا ہے، مجد میں گھنٹیاں لگاتا ہے۔ مندر میں مصلی بچھا تا ہے، مجد میں گھنٹیاں لگاتا ہے۔ یارتجارت کرنے والا ہے زخوں کے لیے منڈیاں لگاتا ہے۔ طاقتوروں کے آگے بحدہ کرتا ہے اور کمزوروں کوچت کرتا ہے۔ کون آسو بہائے اور بے مقصد پیڑ لگائے۔ ٹاقب سب سے جھوٹا بیار جناتا ہے اور مرم مرئم برایک کے گلے لگتا ہے۔

# ١٧\_(١٠) گيت

میت شاعری کی سب سے زیادہ خوبصورت صنف ہے اس کی ایکت اور تکنیک میں المیت اور تکنیک میں المیت موجود ہے، اور مزید جد تیں ہورہی ایں۔

گیت بہت بی کول کول جذبوں کے مظہر ہوتے ہیں۔ان کالطف ترخم سے بی حاصل ہوتا ہے۔اس کالطف ترخم سے بی حاصل ہوتا ہے۔اس لیے موسیقی گیتوں کی تغییم اور آ ہنگ کو جار چاندلگا دیت ہے۔ جب سے دیڈیواور ٹیلی ویژن نے گیتوں کی چیش کش میں موسیقی کا عضر شامل کیا ہے۔ گیت شاعری کی اہم صنف افتیار کر گئے ہیں۔اچھی مترخم اور پرسوز آ داز والے گلوکاروں اور ماہر موسیقی کاروں کے ذریعے گیتوں میں جان پیدا ہوجاتی ہے۔

فقیر حسین ساحر، مخارعلی نیر، نذیر تبسم اور کنی دیگر شاعروں کے خوبصورت گیت سنے کو ملتے ہیں۔اگلے چند صفحات میں کچھ گیت کاروں کے نمونے پیش کیے جارہے ہیں۔

شميم بھيروي:

قسیم بھیروی بھیرہ میں۱۹۱۴ء میں پیدا ہوئے۔انھوں نے پشاور میں رہائش انتیار

کرلی۔ان کااصل نام خواجہ عبداللطیف تھا۔انھوں نے ہندکونظم میں نے نے تجربے کیے ہیں۔ان کی ظم' د مگوز'' کے کچھاشعار پیش ہیں۔

گونزد

وکھ وکھ مسکاواں پاہواں باہواں باہواں باہواں باہواں میریاں باہواں موثق کی میریاں باہواں موثق کی کانواں ہوئاں نے ونداسہ مل کے موثق کی کی فوال کی کہا ہوئاں کی فوال کی کہا ہوئاں کی کانواں کی کہا ہوئاں کی کانواں باواں کی کانواں باواں کی کانواں کی کان

کلی کڑے ہوہا کھڑے میں نکاں تیریاں راہواں دل نوں پئی سمجھاداں گست سجن دے گانواں

ترجمہ: چھنک کرمیرا چوڑا چھنک رہا ہے میں دیکھ کرمسکرارہی ہوں،

ہنیں کیک رہی ہیں ۔ میں محبوب کے گیت گارہی ہوں۔ ہونٹوں پر

دنداسیل کرموتی کی طرح چیکارہی ہوں، میں بحل کوشر مارہی ہوں، مجبوب

کے گیت کارہی ہوں۔ کالی بدلی ہے، ستارے چیک رہے ہیں، مخشدی

چھا ئیں ہیں، میں ہنس ہنس کر جھوم رہی ہوں ۔محبوب کے گیت گارہی ہوں ۔ بجلی کڑ کتی ہے دروازہ کھڑ کتا ہے۔ میں تمھاری راہ د مکھرہی ہوں، دل کو سمجھارہی ہوں مجبوب کے گیت گارہی ہوں۔

يجي خالد:

مری دل دی ٹاہلی یا کہن پینگاں بیار دیاں میں نوکر، گولی ، خادم آیریس یاردی آل بنز برنی چبلال یاوال زور جوانی دا کے ڈابڑا تے منہ زور اے دور جوائی وا تیرے راہے نے کول بنز کے کوکان مار دی آل میں نوکر ، گولی ، خادم آیدیں یار دی آل یا کیڑے بیٹی بال سوارے آویں نا مرے ول دے آل دوالے پھیرے یاویں نا مانھ آ بڑیں رنگ فی رنگ کہن یار بکاردی آ ل میں نوکر، گولی، خادم آیزیں یاردی آل ور ول وا کھول کے بیٹھی ڈیرا لا آکے میں درواں ماری وا کچھ درو بنڈا آکے یی کہکیاں نالوں رورو دازاں ماردی آل میں نوکر، گولی، خادم آرٹریں بار دی آل میرے دل کے شیشم کے ساتھ پیار کا جھولا بنالے، میں نوکر، کو لی، اینے محبوب کی خادمہ ہوں۔ جوانی کازورہے، میں ہرنی کی طرح اچل کودربی
ہوں، جوانی کا دور بھی بہت منہ زورہے۔ میں تیرے راستے میں کوئل بن
کر کوک رہی ہوں، میں نوکر، گولی اپنے محبوب کی خادمہ ہوں۔ میں
کیڑے پہن بال سنوار کر بیٹھی ہوں آ جاتا۔ میرے دل کی ازدگر دیجیرے
لگاؤ مجھے اپنے رنگ میں رنگ لو، میں نوکر، گولی اپنے محبوب کی خادمہ
ہوں۔ میں نے دل کا دروازہ کھول دیاہے، دردول ماری سے پچھے دروقسیم
کر لو، میں فاختہ کی طرح زاروزار آ وازیں دے رہی ہوں۔ میں نوکر، گولی اپنے مجبوب کی خادمہ ہول۔

#### سعيدناز:

بہورے بہورے شیشہ دل دا جوڑاں نے کے جوڑاں کرنے میلاں کے چھوڑاں کی میلاں کے چھوڑاں بچھاں کس توں بتا تیرا بند ہر بوہا باری کہاں گئیاں گئیاں گئیاں گئیاں گئیاں گئیاں گئیاں ہر شے تے چپ طاری مرا سب کچھ گمیاں ڈھلیا دی ہوڑ کے میں لوڑاں بہورے بہورے شیشہ دل دا جوڑاں نے کے جوڑاں تھک ترقی گڑ جنرڑی کالے کوہ حیاتی دات مرے تے لماں بینیڈا نہ سکی نہ ساتھی میں مربط بیروں بانہڑاں کس کس یاسے دوڑاں بیروں بانہڑاں کس کس یاسے دوڑاں بہورے بہورے شیشہ دل دا جوڑاں تے کے جوڑاں میں مربط بیروں بانہڑاں کس کس یاسے دوڑاں بیروں بانہڑاں کس کس یاسے دوڑاں بیروں بانہڑاں کس کس یاسے دوڑاں کے جوڑاں

مس وے ول فی ساہ وم ایزال کے نہ رہڑال اتھے ايرال يرجهانوال خوف اجل دا پردا يجه يج ناز جی ویلے سر ایہ گری ہے آخیں تے چھوڑاں پہورے پہورے شیشہ دل دا جوڑاں تے کے جوڑاں ول کا شیشہ ریزہ ریزہ ہے اسے کیا جوڑوں \_کندسوچیں کنگنی میں اٹھیں کیاایک کرول کون ی چھوڑ ول۔ ہر دروازہ کھڑ کی بندے کس سے بتا یو چیوں، گونگی ویران گلیوں کی ہر شے پرسکوت طاری ہے۔میراسب پچھ لث چکا اب میں کیا ڈھونڈوں، دل کا شیشہ ریزہ ریزہ ہے،اہے کیا جوڑوں میں ہاری جان اور زندگی کا سفرطویل ہے، رات سریر آئی ہے لے رائے ہیں کوئی دوست یا رہیں، میں سرے نگا یاؤں سے برہند کس كس طرف دور وں \_ دل كاشيشه ريزه ريزه ہا ہے كيا جور وں \_كس کے بس میں اپنا دم ہے۔ یہاں کمی نے نہیں رہنا، مؤت کی پر چھا کیں بیچیے بیچیے ہیں۔ ناز کہوتو اس تکری کوچھوڑ دوں۔ دل کاشیشہ ریزہ ریزہ ہےاہے کیا جوڑوں۔

#### بروازتر بیلوی:

نت دیکھنی آل رئیمی رومال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے الاوال چم چم اکھیال دے نال کہ یاد تیری پہل نہ جلے تیرا پیار ہی ہے تے مری زندگانی اے تیرا پیار ہی ہے ایمال تیرے پیار دی نشانی اے ایہ رومال تیرے پیار دی نشانی اے میں یروٹے دی رکھیال سنجال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے

نت دیکھنی آں رکیٹی رومال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے ونگاں یانی آل میں چٹیال تے کالیاں یاواں کنال وج سونے دیاں بالیال رہندا تیری ہی بیندا داخیال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے نت دیکھنی آں ریشی رومال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے تيري ياد وچ ونگال جيمرکاني آن: چولا کھنے وا کھلا کھلا یائی آل اتے کرنی آں مھلال والی شال کہ ماو تیری پہل نہ کلے نت دیکھنی آں رکیٹی رومال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے نت سجريان ميندهان گنداني آن وچ اکساں وے کیلا کی یانی آل مہندی ہتھا اتے رتی رتی لال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے نت دیکھنی آں رکیٹی رومال کہ یاد تیری پہل نہ کھلے ترجمہ: نت ریشی رومال دیکھتی ہوں کہ تمھاری مادنہ بھولے ، آنکھوں نے چومتی ہول تمعارا پارمیری زندگ ہے، بدرومال تمعاری نشانی ، میں نے س سنجال كرركها ہے كەتمحارى يادنه بعول جاؤں ميں كالى سفيد چوژياں اور کا نوں میں سونے کی بالیاں پہنتی ہوں کہ تمھاری یا دنہ بھول جائے۔ محد آصف ٹاقب ہندکو کے منصے ہوئے شاعر ہیں۔ ہندکو میں گیت اورغزل کہتے ہں۔ان کے ایک گیت " کونزا کے دوبندورج ہیں۔

ہن آیا نی ماہی میراسے دھے کے انوں ویکھن بہاراں پئیاں رج رج کے جدول اوے تے آکے فرمر جاندا ، جدول جاوے تے جاکے فرمر آندا انوں تکاں میں ویڑھے وچ تھے گئے کے من آیا فی ماہی میرا سے دھے کے جدول استھے تے جیویں اسمان ورگا جدول نیجے تے لگدا طوفان ورگا جدول بولے تے بولدا اے مج مج کے ہن آیا نی ماہی میرا سے دھے کے اب میرامجوب مج دھج کرآیا ہے۔اسے بہاریں جی سیرکرکے دیکھتی ہیں۔ جب آتا ہے تو آ کرمر جاتا ہے۔ جب جاتا ہے تو جا کے پھرمر آ تا ہے۔ میں اے آ نگن میں دوڑ دوڑ کرد کھر ہی ہوں۔ اب میرامجبوب سے دھج کرآیا ہے۔ اٹھے تو آسان کی طرح لگتاہے، ناہے تو طوفان کی طرح لگتا ہے۔ بولے تو بولتا ہے گرج گرج کر۔ اب میرا مجبوب سے دھج كرآيا ہے۔

\*\*\*

# ۷- نثری ادب

مندکوزبان کی تاریخ کے شمن میں بیامر بیان ہوا کہ ہندگوزبان ایک قدیم زبان ہے اور اس کے ابتدائی دور میں اس کا رسم الخط مختلف تھالیکن بعد میں ،صدیاں پہلے ، زبان کا رسم الخط خروشتی مقرر کر دیا گیا۔

برصغیر میں مسلمانوں کی آ مد کے بعد رسم الحظ میں تبدیلی واقع ہوئی اور ہندکو فاری رسم الحظ میں کبھی جانے گئی لیکن ہندکو بہت ک آ وازیں فاری رسم الحظ اور اُردو بہی میں ادا نہیں ہوسکتی تھیں ،اس طرح تحریر کی ترتی میں رسم الحظ آ ڑے آیا۔ دور جدید کے ادیبوں اور ہندکو لکھنے والوں نے اُردو کی جہی میں ایک دو مزید حروف/آ وازوں کا اضافہ کرکے کام چلانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن ماہرین زبان کی مشتر کہ کوششوں اور اجتماعی طور پر رسم الحظ میں اتفاق رائے کے بغیر زبان کی مشتر کہ کوششوں اور اجتماعی طور پر رسم الحظ میں اتفاق رائے کے بغیر زبان کی مشتر کہ کوششوں اور اجتماعی طور پر رسم الحظ میں اتفاق رائے کے بغیر زبان کی مشتر کہ کوششوں اور اجتماعی طور پر رسم الحظ میں اتفاق رائے کے بغیر زبان کی ترقی ممکن نہیں ہوگی۔

قیام پاکستان کے بعد ہندکوزبان کی نثری حالت میں بہتر ہوئی۔فارغ بخاری لکھتے

:01

"دورجد بدکا آغاز ہندکونٹر کے تق میں نیک فال ثابت ہوا۔ اس دور میں ہندکو کے نئے اد بیوں نے ہندکوا دب میں نثر کی کی کوشدت سے محسوں کیا اوراس کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنی پوری اوجہ صرف کردی۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ تھوڑ ہے میں ہندکوا فساند، ڈراما، فیچر، ملکے کھیکے مضامین، تنقیداور طنز ومزاح سے ہندکوا وب کو مالا مال کر دیا۔ ان کوششوں میں بلا شہر ہندکو

رائٹرزسوسائی پیٹاور کی تقیدی کشتوں کو خاصائمل دخل حاصل ہے۔ جس نے نو جوان ہندکو او بیوں اور شاعروں میں تقیدی شعور بیدا کیا۔ آئیس اوب کی ٹی راہوں ، ٹی قدروں اور نئے تقاضوں سے روشناس کرایا اور نئے ماحول میں ان کی تعلیم وتر بیت کا خوشگوار فرض اوا کر کے انھیں زندگی آ موز اور زندہ اوب کی تخلیق کی طرف متوجہ کیا''۔ (۸۰)

دور جدید میں ہندکونٹر لکھنے والوں میں عام طور پرایسے ادیب سے جو اُردو کے بھی ادیب سے بلکہ بعض تو جارز بانوں ہندکو، پشتو، فاری اوراُردو میں لکھنے والے سے۔اس ضمن میں فارغ بخاری لکھتے ہیں:

"دورجد بدمین ہندکونٹر کی طرف سب سے پہلے اُردو، فاری اور پشتو کے مشہور اویب رضا ہمدانی نے توجہ دی۔ ۱۹۵۰ء میں اس کا پہلا تنقید کی مضمون" پنج دریا" کراچی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد دہ اب تک افسانہ، فیج ، تنقیدی خاکے مسلسل لکھتے آ رہے ہیں۔ مظہر گیلائی پچھلے چار پانچ برک سے ریڈیو پاکستان کا پندرہ روزہ ہندکوفیج" قہوہ خانہ" لکھ رہے ہیں۔ یفیج سے ریڈیو پاکستان کا پندرہ روزہ ہندکوفیج" قہوہ خانہ" لکھ رہے ہیں۔ یفیج سے کھی عرصہ رضا ہمدانی، جو ہر میر، احسان طالب، کو کب تیمریزی اور مختار علی نیمر سے ہیں۔

پہلاڈراماد فیروفضل مختاطی نیئر کے دورتکم کا نتیجہ تھا، جوہر میر، فارغ بخاری معید گیلانی ، جہا تگیر تبسم ، آتش فہمید ، خادم ملک ، صد ہوش ، خالد خواجہ اور اساعیل اعوان نے جدیدا فسانے کی کمی کو پورا کیا۔ تقید میں رضا ہمدانی کو ادلیت کا فخر حاصل ہے اس کے بعد جوہر میراور فارغ بخاری نے اس کی طرف توجہ دی۔ طنز یہ مضامین ، مزاحیہ خاکے اور ملکے کھکے انشاہے کا طرف توجہ دی۔ طنز یہ مضامین ، مزاحیہ خاکے اور ملکے کھکے انشاہے کا آناز بھی رضا ہمدانی نے کیا۔ اب دوسرے لوجوان بھی ان میں دلیے ک

ليخ لگه بين"۔

"صحافت کے میدان میں جو ہرمیر ، مختار علی نیئر اور سعید گیلانی کے نام لیے جاسکتے ہیں جو روز نامہ انجام ، روز نامہ حیات اور مغت روز ہ" تنویر" پٹاور کے ہند کو صفح علی التر تیب تر تیب دیتے رہے"۔ (۸۱)

فارغ بخاری نے ہندگوظم ونٹر کے جدید دور کی ترقی کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ اس دور نے متعلق نے متعلق سے متعلق ایس متعلق ایس متعلق ایس میں لکھتے ہیں:

"دورِ جدید میں ہندکونظم ونٹر کے صاحب کتاب ادیب بہت کم ہیں۔ طباعت اور اشاعت کی دشوار یوں کے باعث کسی ادیب یا شاعر کی کوئی کتاب اب تک نہیں جیب سکی۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی کتاب "نویاں راہوال" ہے جو جدید ہندکوشعرا کے نتخب کلام پر شمتل ہے۔ یہ کتاب فارغ بخاری نے مرتب کی ہے اور ہندکو رائٹرز سوسائٹی نے مرتب کی ہے اور ہندکو رائٹرز سوسائٹی نے دسول گھائل کی حرفیوں کا ایک مجموعہ بھی شائع ہوا اور ۱۹۲۵ء میں مخارعلی نیئر کی کتاب " ہندکونٹر دی کہائڑی" طبع ہوئی۔ آخرالذکر کتاب ہندکو زبان اور رسم الحظ کے متعلق ایک معلوماتی تصنیف ہے"۔ (۸۲)

ہم اگلے چند صفحات میں ہند کو نٹر کی چند اہم اصناف کا تعارف کراتے ہوئے ان اصناف کے تخت ہند کو زبان وادب میں ہونے والی ترتی اور متعلقہ او بیوں کے ادبی کارناموں کا مختمر جائزہ چیش کررہے ہیں۔ قبل ازیں بیان کردہ اصناف کے تخت پیٹاور کے ادبیب کی دہائیوں سے زبان وادب کے فروغ میں قابل قدراضافہ کررہے تھے جبکہ ہزارہ کے ادبیوں نے ۱۹۷۰ء کے بعد اس ضمن میں قدم الھایا، اس لیے اس جائزے میں پٹاور کی بیائے ہزارہ کی ہند کو کی ہند کو ک

خدمات پرزیادہ توجہ دگا گئے۔ V\_(1) دینی ا دب

ہندکو فوش قسمت زبانوں میں شامل ہے کہ اس میں قرآن پاک کا ترجمہ موجود ہے۔ ہندکو میں قرآن پاک کا ترجمہ نہیں تھا جو حیدر زبان حیدر نے برسوں کی محنت ، شوق ، جذب اور ریاضت سے کلام مجید کا ترجمہ کیا اور اسے مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ادارہ فروغ ہندکو، بیٹا در نے اس کی اشاعت کا بیڑہ اٹھا یا اور باری تعالیٰ نے اٹھیں تو فیق عطا فرمائی کہ اٹھول نے اس کی اشاعت کر کے عقیدت ، محبت اور جذب کیان کا عملی اظہار کیا۔

قرآن پاک کے ترجے کے بعد ہندگوز بان کو ساعز از اورخوش نصیبی عاصل ہے کہ اس میں بہلی کتاب "الہادی" صدرشعبہ مل سیرت طیبہ پر کتب موجود ہیں۔ سیرت طیبہ پر ہندگوز بان میں بہلی کتاب "الہادی" صدرشعبہ علوم اسلای کراچی یو نیورٹی، ڈاکٹر عبدالرشید کی تصنیف ہے۔ انھوں نے گئی کتب تصنیف کی ہیں اور انھیں تین بار۱۹۸۳ء میں 19۸۰ء اور 19۹۰ء میں صدارتی ایوارڈ دیا گیا۔ پہلی بار۱۹۸۳ء میں افسیل "الہادی" پر ایوارڈ دیا گیا تھا۔ سیرت طیبہ کی ہی کتاب سات ابواب پر ششمال ہے جو سے ہیں۔ اجھرت رسول" ۲۰ مدینے فی آمر، ۳۔ میثاتی مدینہ ۲۶ می وات نی، ۵ فی برد وا کری بیام۔ تا احد، ۲۔ مدینے دے میہودیاں داانجام تے، کے نی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داآخری بیام۔ اس میں کوئی شبہیں کہ اس تصنیف میں گئا ہم پہلوشائل ہونے سے رہ گئے ہیں لیکن سیرت پر پہلی اس میں کوئی شبہیں کہ اس تصنیف میں گئا ہم پہلوشائل ہونے سے رہ گئے ہیں لیکن سیرت پر پہلی اس میں کوئی شبہیں کہ اس تصنیف میں گئا ہم پہلوشائل ہونے سے رہ گئے ہیں لیکن سیرت پر پہلی کتاب ہونے کے اعتباد سے اولیت کا اعز از حاصل ہے۔

سیرت طیبہ پر دوسری کتاب پر وفیسریجیٰ خالد کی ہے۔ یہ کتاب دراصل قبط واراخبار میں چیتی رہی۔اب بیخیٰ خالدنے اس کی ترتیب وقد وین کا کام شروع کیا ہے۔

میرت طیبہ ہے ہی متعلق ایک تصنیف '' اُ چا نال سوہ نٹریں نبی دا'' ہے اوریہ تصنیف بھی ڈاکٹر عبدالرشید کی ایک اوراصلاح ڈاکٹر عبدالرشید کی ایک اورتصنیف ' فرمان نبی اوراصلاح معاشرہ کی معاشرہ '' ہے۔اس تصنیف میں صفور نبی اکرم کی احادیث مبارکہ کے ذریعے اصلاح معاشرہ ک

#### كوشش كى كئى ہے۔

۱۹۹۹ء میں سیر شجاعت گیلانی کی تصنیف' میں توں مسلمان' زیور طباعت ہے آراستہ ہوئی۔ شجاعت گیلانی ۱۹۹۵ء ہے ۱۹۹۷ء تک روز نامہ' شال' میں ' پچھانز' کے عنوان سے جو کالم کھتے رہے اضیں کتابی شکل میں مدون کر لیا ہے۔ شجاعت گیلانی نے اسلام سے متعلق بہت سے مسائل کو قرآن وسنت کی روشنی میں نہایت ساوہ اور عام نہم انداز میں اس طرح پیش کیا ہے کہ کی مزورت نہیں پیش آتی۔

شجاعت گیلانی کی اس تصنیف کے تین اہم جصے ہیں اول ایمانیات، جواسلام کی اصل بنیاد ہے، دوم بحقوق و فرائض اور تیسرا حصدا خلاقیات ہے متعلق ہے۔ شجاعت گیلانی نے اپنے ہر بیان کے لیے موزوں حدیث کوسند کے طور پر پیش کر کے بات کوزیادہ مؤثر بنادیا ہے۔ یہ کتاب مسلمانوں کی زندگی کے بیشتر مسائل برمحیط ہے۔ شجاعت گیلانی کی یہ کاوش قابل تحسین ہے۔

دین کے موضوع کی اہمیت مسلمہ ہے۔ جس قدر بیموضوع اہم ہے اسی قدر تقاضا کرتا ہے کہ اس سے متعلق ہند کو زبان میں علم کوفروغ دیا جائے۔ ہندکوادیب اس اعتبار سے مبارک باد کے مستحق ہیں کہ انھوں نے اس موضوع کوخصوصی اہمیت دی ہے اور پانچ اہم کتابیں تصنیف کی ہیں۔

دین ادب ہے متعلق پہلے بیان کر دہ کتب کے علاوہ متعدد چھوٹے گئا ہے مرتب ہوتے اور شاکع ہوتے رہے ہیں۔ان کتا بچوں میں اراکین اسلام ، نماز سے متعلق بنیادی معلومات ،اجمیت ، نماز روزے کے بارے میں احکامات ،اجمیت ، نماز روزے کے بارے میں احکامات ،اجمیت ، نوا کد ، ورود وظا کف ،
فواکد ، ج کے ارکان ،طریق اور عمل ، ج کے بارے میں احکامات ،اجمیت ، نوا کد ، ورود وظا کف ، مسنو ندوعا میں وغیرہ شامل ہیں۔

تو تع ہے مستقبل قریب میں ہندکوادیب دین ادب کے ان پہلوؤں کو بھی اجا گر کریں مے جن کے بارے میں اس وقت کی اور تشکی محسوس ہوتی ہے۔

# ۷\_(۲) لسانی، تاریخی اور تحقیقی ادب

کسی بھی زبان میں اصناف ادب کا بلند مرتبے پر موجود ہونا اس زبان کی ترتی کا مظہر ہے ، باایں ہمدزبان میں تاریخی ہتھیتی اور اسانی پہلوؤں کا بھر پور رچاؤنہ ہویا کمی ہوتو زبان ترتی یافتہ نہیں کہلائے ۔

• ۱۹۷ء کے بعد ہندکوزبان سے متعلق خاصالسانی ، تاریخی اور تحقیقی کام ہوالیکن زیادہ تر کام اُردوزبان میں ہوالیکن خود ان موضوعات پر ہندکوزبان میں تصانیف کی محسول ہوتی رہی۔جوتھوڑی بہت تصانیف منصر شہود برآ کیں وہ اتن جامع نہیں تھیں کہ کہا جاسکے کہ وہ موضوع کو بورے طور پر محیط تھیں۔

پچھلے ایک ڈیڑھ عشرے میں ویکھا گیا ہے کہ ندکورہ بالا موضوعات پر اُردو زبان میں لکھنے کی بچائے ہندکو زبان میں لکھنے کو ترجیح وی جارہی ہے۔اس طرح یقینا زبان ترقی پائے گی،اس میں وسعت پیدا ہوگی، نیز مصنفین ہندکو میں لکھنے کی چیکچاہئے ہیں محسوں کریں گے اور اپنا ماضی اضمیر عمرگی ہے بیان کرسکیس گے۔

مذكوره بالاموضوعات يرجولساني، تاريخي اور خفيقي ادب شاكع موااس كامخضرسااحوال بيان كياجار بائه-

### الف\_لساني

خاطر غران کی تصنیف اُردو زبان کا ماخذ ہندکو' اُردو زبان میں ہے۔ یہ تصنیف اسانی، تاریخی اور تحقیقی ننیوں پہلوؤں کو حسب ضرورت بیان کرتی ہے۔ ہندکو زبان میں اسانی پہلوؤں کا ذکور مختار علی نیئر کی تصنیف ۱۹۲۵ء میں پہلوؤں کا ذکور مختار علی نیئر کی تصنیف ۱۹۲۵ء میں شائع ہوئی۔ اس تصنیف میں مختار علی نیئر نے ہندکو زبان اور اس کے رسم الخط ہے متعلق بہت ی قابل قدر معلومات فراہم کی ہیں۔ اسانی نقط اُنظر ہے اور ہندکورسم الخط ہے متعلق مسائل کوا جا گر کیا ہے۔

## ب-تاریخی ادب

تاریخ زبان سے متعلق تاریخ اوبیات مسلمانان پاکستان و ہند، مرتب کردہ پنجاب یو نیورٹی لا ہور کی چودھویں جلد میں فارغ بخاری کا ایک باب (ہندکو سے متعلق) موجود ہے۔اس باب کوزبان کی تاریخ بھی کہا جاسکتا ہے اور ہندکوا دب کی تاریخ بھی ،کین مسئلہ وہی ہے کہ یہ باب اُردوزبان میں ہے۔

پروفیسر بشیراح دسوز کی تصنیف ' نمزار ہ میں ہندکو زبان دادب کی تاریخ'' یہ بہت محنت سے مرتب کردہ تصنیف ہے کین میں ہیں۔ سے مرتب کردہ تصنیف ہے کین میں ہیں۔ تاریخ ہے متعلق بیتصانیف ہندکو زبان میں ہیں:

۔ ش شوکت نے ہندگوزبان میں '' ہندگوزبان وادب دا تاریخی جائزہ'' کے عنوان سے
میت شیف کی ہے۔ ش شوکت کی میت نفیاتی جامع اور بھر پورٹیس جتناعنوان کا تقاضا
ہے۔ بایں ہمہ انھوں نے ہندگو زبان میں لکھنے کی سعی کی ہے۔ اس تعنیف کا لہجہ
بیٹاور کی ہندگو کا ہے۔

ا۔ مختار علی نیئر کی تصنیف ' تاریخ ہند کو زبان ' اس اعتبارے بہت مفیدادرا ہمیت کی حال ہے کہ اس میں شاعروں کی زندگی کے بعض پہلوسند کے ساتھ اجا گر کیے گئے ہیں۔اس کتاب میں شخقیق کی چاشنی موجود ہے اگر چہ یہ بھی موضوع کے تمام پہلووں میں جی طانبیں۔

ضرورت اس امری ہے ہندکوزبان کے فردغ کا کوئی ادارہ ہندکوزبان، تاریخ اور تحقیق میں گہری دلیجے سے والے ادیبوں کی کوئی کمیٹی بنائے اور زبان کی متند تاریخ کھوائے ۔الیم تاریخ کے مرتب ہوجانے پران گوشوں کے نہاں ہونے کے خدشات ختم ہوجا کیں گے جو تاریخ کے اختیار کو مشکوک بنادیے ہیں۔

## ج تحقیقی ادب

تحقیق اوب کے زمرے میں بہت قابل قدر کام ہوا ہے۔ مثلاً رضا ہدانی کی تھنیف درسا کیں احمالی ' قابل قدر تھنیف ہے اور اس کے خمن میں مصنف نے بہت محنت اور کاوش کی ہے، اس تھنیف کوہم اُر دواور ہند کو دوزبانوں کی تھنیف کہہ سکتے ہیں۔ تاریخی بہلواُر دوزبان میں ہیں اور سائیں کا کلام ہند کو میں۔ یہی کیفیت رضا ہدانی کی دوسری تھنیف' جا رہیتے' کی ہے۔ اس تھنیف میں بلند پایے ہند کو چار ہیے گوشاعروں کے چار ہیتے ہیں لیکن آٹھیں تلاش کرنے اور اکتفے اس تھنیف میں بلند پایے ہند کو چار ہیے ہیں لیکھتے ہیں۔

"بندکوچارہیۃ قدیم اوک صنف بخن ہے جو بھی اپ عروج پر رہی اور آئ تا پید ہے۔ وہ چارہیۃ خوان جن کے سینے اس دولت کے بینے سے اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں۔ دوایک برزگ زندہ وسلامت ہیں گران کی صورت جراغ سحری کی ہے۔ ہم نے اپنی کی کوشش کر کے انہی حضرات کی یادواشت کے سہارے جتنے ہندکوچار بیتے جمع کیے وہ پیش خدمت ہیں۔ کہنے کو تو یہ کل پچاس یاساٹھ چا ربیتے ہیں گران کی جمع آوری ہیں جن مشکلات اور دقتوں کا سامنا کر ناپڑاوہ پچھ ہم ہی جانتے ہیں۔ اس صنف کو فراہی میں کشن مراصل سے گزرنااس لیے بھی ناگز ریتھا کہ ہندکو نام کی کو فراہی میں کشن مراصل سے گزرنااس لیے بھی ناگز ریتھا کہ ہندکو نام کی رسائل میں اس کے ذکر کو ورخوراعتنا سمجھا گیا۔

ہم ہرگزیدد وی نہیں کرتے کہ اس کتاب میں فراہم کردہ مواد ہند کو چار ہیتہ کے جموی ذخیرے کی نمائندگی کرتا ہے بلکہ اس کے برعکس ہتحقیق کی روشیٰ میں ہم اس نتیج پر پہنچتے ہیں کہ ہماری رسائی ان سینئلووں چار بیتوں تک مہیں ہو تھے ہیں۔ ہم اعتراف کرتے دہیں ہو تھے ہیں۔ ہم اعتراف کرتے

ہیں کہ چندا کیے معروف ومشہور ہندکو چار بیتے بھی ہماری دسترس سے باہر رہے جوہم بچپین سے سنتے چلے آرہے ہیں'۔ (۸۳)

رضاہمدانی نے جو تحقیق کاوشیں کی ہیں قابل تحسین ہیں۔اس کتاب کو بھی ہم دوز بانوں اُردواور ہندکو کی کتاب قرار دے سکتے ہیں۔وہ تمام چار بیتے جواس تصنیف میں جمع ہیں وہ ہندکو زبان میں ہیں۔

فارغ بخاری کی تصنیف "سرحدے گیت" بھی ایک معلوماتی اور تحقیقی تصنیف ہیں۔ فارغ بخاری نے بہت محنت سے گیت جمع کیے ہیں۔ تصنیف میں مندکو کے علاوہ سرحد کی دوسری زبانوں کے گیت بھی شامل ہیں۔

مختار على نير كاما بإندرساله "بندكوزبان" زبان اورادب كے ساتھ ساتھ تحقیق کے كام بھی

مرانجام دیتار ہاہے۔

تحقیق ہے متعلق تین کتا ہیں دراصل حیدرزمان حیدر کے چار بیتوں کی تحقیق و تلاش کی کاوشیں اورانھیں مجموعوں کی شکل میں مرتب کرنا ہے۔ حیدرزمان حیدر نے '' ہندکوچار بینے دے رنگو رنگ ندارے'' ،'' سودا گراس ہزارا'' اور'' مشال'' کے عنوان سے یہ تین مجموعے ہڑی تحقیق اور کاوش سے مرتب کیے ہیں۔ ان مجموعوں میں انھوں نے چار بیتوں کر جے اور تشریحات بھی دی کاوش سے مرتب کے ہیں۔ ان مجموعوں میں انھوں نے چار بیتوں کر جے اور تشریحات بھی دی ہیں۔ انھوں نے چار بیتوں کے تر جے اور تشریحات بھی دی ہیں۔ انھوں نے چار بیتوں کے مفاہیم ومطالب کے علاوہ زبان کی تاریخ پر بھی حسب ضرورت تنصیلات مہیا کی ہیں اور ماہرین لسانیات کی آرا سے استفادہ کرتے ہوئے زبان کے جم پہلوؤں کو بھی اچا گرکیا ہے۔

# ٧\_(٣) اخلاقی کہانیاں اور مضامین

سنسی بھی زبان کے ادب میں چھوٹی اخلاقی کہانیاں موجود ہونانا گزیر ہوتی ہیں۔ سے کہانیاں دراسل اس معاشرے کی اقد ارکوا جا گر کرتی ہیں اوران اقد ارکی آبیاری کرتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی ہے کہانیاں نئی نسل کی تربیت کا سب ہے اہم ذریعہ ہوتی ہیں۔ نفسیات کے نقط انظر سے بچوں کی دل کی سلیٹ صاف ہوتی ہے اور ابتدا میں جونقش شبت ہوجاتا ہے وہ تاحیات قائم رہتا ہے۔ اس اعتبار سے بچے جوافلاتی کہانیاں پڑھ لیتے اور ان کے مفاہیم کو سمجھ لیتے ہیں توان کو اپنی زندگی میں بہت احس طریقے پر برتے ہیں۔ ابتدا سے بی ان میں امرونمی کا شعور بیدا ہوجاتا ہے۔

کہانیوں کےعلاوہ زبان میں علمی،سیاسی، ثقافتی،اخلاقی مضامین لکھنے کاروائی موجود ہوتا کہ قارئین ان مسائل کے بارے میں معلومات حاصل کر سکیس،حاصل معلومات کا تجزیہ کرسکیس اور خود کو ئی رائے قائم کرسکیس۔

برسمتی نے ہندکوزبان میں ابھی ننز نگاری کے ان بہلوؤں پرزیادہ توجہبیں دی گئی یا تو شاعری کوئرتی دی گئی ہے یا جدید دور میں پھھاصناف ادب کو متعارف کرایا گیا۔ ہم سبھتے ہیں کہ بیسویں صدی کے جھے عشرے کے دوران رضا ہمدانی اور دیگرادیوں نے مضمون نگاری کی بنیاد رکھتی تھی اگروہ جاری رہتی تو ہندکونٹر خاصی باٹر دت ہو چکی ہوتی۔

چوٹی چیوٹی کہانیوں کے شمن میں سلطان سکون کے کتا بچے شائع ہوئے۔ان کا کتا بچہ شائع ہوئے۔ان کا کتا بچہ شائع ہوئے۔ان کا بچہ دہ وہ کتا بچہ شمل ہے۔ان کہانیوں کو بیقسور کیا گیا ہے کہ دہ اقدار کی یا سداری اور آبیاری کواحس طریقے پرادا کرسکیں گی۔

ہم بیجھتے ہیں کہ ہندکوزبان کے اس پہلومیں بھی بہت کی محسوں ہورہی ہے۔ جب تک بچوں کے لیے بیاوب نہیں لکھا جائے گا ، زبان کی ترقی بھی مناسب طور پرنہیں ہوسکے گی۔ V\_(4) ہند کوافسانہ

ہندگوزبان کے ادبوں نے ہندگوزبان کے جدید دور لیعنی • ہے اء کے بعد شعرو خن اور نثر نگاری میں مختلف اصناف کو برتنا شروع کیا ، ان میں انسانہ بھی شامل ہے۔ نوجوان ادبول کل کاویٹوں نے اس صنف کو بہت ترتی دی ہے۔ ان ادبوں میں سے بعض کے انسانے مختلف اوقات میں مختلف رسائل اور اخبارات میں چھیتے رہے۔ بعض خوش قسمت تھے کہ انھوں نے اپنے اوقات میں مختلف رسائل اور اخبارات میں چھیتے رہے۔ بعض خوش قسمت تھے کہ انھوں نے اپنے

اد بی ورثے کو محفوظ کرنے کے لیے انھیں کتابی شکل دے لی۔

ہند کوادب میں افسانہ دفت گزرنے کے ساتھ ساتھ ترقی کی منازل طے کررہا ہے اور کھنیک، ہیئت، زبان اورفن کے اعتبارے وہ عروج کی طرف گامزن ہے۔ ان صفحات میں ہم مخضر طور پر کچھافسانہ نگاروں اوران کے افسانوں کا ذکر کررہے ہیں۔

يروفيسريجي خالد:

بروفیسر یکی خالد گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد کے سٹوڈنٹس میگزین کے لیے ہندکوزبان میں افسانے لکھتے رہے۔ بعد میں ان افسانوں کو بروفیسر یکی خالد نے ''کلیاں تے درنڈ ہے' کے اس نام ہے ایک مجموعے کے طور پر شائع کرادیا۔''گلیاں تے درنڈ ہے'' (گلیاں اور باڑ) کے اس مجموعے میں تیرہ افسانے شامل ہیں، ان کے نام /عنوانات سے ہیں:

ا۔ادارڑہ(چنگاری)،۲۔لیکھاں دے پھیر(قسمت کے پھیر)،۳۔خواب تے حقیقت، سم کالو،۵۔ٹھیکیدار بابا،۲۔شاداں، ۷۔ساڑا (جلاپا)، ۸۔مہاشہ،۹۔کٹڑ (مارکھانے کاعادی)، ۱۔کنڈ ری (کسی کے مکان میں بغیر کراپیر ہائش پذیری)،اا۔نفرتال دا چہکو (نفرتوں کی آندھی)، ۱۲۔انلڈ ڑاری ڈارائلڈ ہو،۳۲۔گلیاں تے درنڈے۔

یکی خالد کے افسانے زیادہ تر دیمی پس منظرر کھتے ہیں اور ای زندگی کی نمائندگی کرتے ہیں۔ افسانوں کے پلاٹ وغیرہ کے اعتبار سے سیافسانے کمیل ہیں اور ان میں بڑی خوبصورت اور بامحاورہ زبان استعال کی گئی ہے۔

### يروفيسر محرفريد:

پردفیسر محرفرید نے بھی چندافسانے کھے ہیں۔ان کے افسانے معاشرتی مسائل سے تعلق رکھتے ہیں۔ان کے افسانوں کے نام اعنوان یہ ہیں: رکھتے ہیں۔ان افسانوں کے نام اعنوان یہ ہیں: ا۔ اربانال دی قبر(اربانوں کی قبر)،۲۔کویلے دیاں ککرال (ب وقت کی ککریں)، ۳۔ کم جہولا (ایک جمونکا)،۲ کم بودے چھٹے (لہوکے چھٹٹے)،۵۔ چٹ۔

#### کے کے اعوان:

کے کے اعوان نے بھی ہندکوا فسانہ نگاری کی ۔ان کے جیار پانچ افسانوں کے نام ا عنوان یہ ہیں۔ا گُل بابا شہر نیچ (گُل بابا شہر میں) ۲ نماشاں دی دعا (شام کی دعا) ۳۰ ۔ کب چوانی (ایک چونی) ۴۰ ۔ پتاس بی بی بی ۵۔ار ماناں داخون ۔

کے کے اعوان نے افسانے با مقصد طور پر بڑے عمدہ طریقے سے تحریر کیے ہیں۔
کہانیوں کی بنت میں ان کی مہارت اور فن کی پختگی جملکتی ہے۔ ان کے انسانوں میں دیہات
کی سجی اور حقیقی زندگی اور ماحول کی تصویروں کے ساتھ ساتھ ٹھیٹھ ہند کو زبان کا استعمال بہت
خوش آ سحد ہے۔

کے کے اعوان کے افسانوں میں جہالت کے باعث بیدا ہونے والے مسائل، تعوید گنڈ وں اورروایات کے تیجے میں گھریلوزندگی کی تباہی اور بربادی کے نتیجے میں گھریلوزندگی کی تباہی اور بربادی کے نتیجے میں سے نقیعے خوب صورتی سے کھنچے ہیں۔

#### حيدرزمان حيدر:

حیدرزمان حیدر کے صرف دوافسانے ہمارے علم میں ہیں۔ ایک تو ''سنگتوپ''اور دوسرا'' چڑیاں دابادشاہ''۔افسانہ' سنگتوپ''(دوسی) میں روایتی موضوع کو برتا گیا ہے کہ جدید دور میں بے لوث دوسی میسر نہیں ہوتی۔ دوسرا افسانہ دو دوسیوں میس کھیل کھیل میں دشمنی پیدا ہوجاتی ہوجاتی ہو ایک تیج میں چودہ سال قید کی سزا۔ ہوجاتی ہے دور دسرائتی کے جرم میں چودہ سال قید کی سزا۔ یوں لگتا ہے کہ حیدر زبان حیدرا فسانہ نگاری کے فن کوعروج دینے کی بجائے ہند کواد یوں کوافسانہ نگاری کی ترفیب دلانے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔

### ملك تاصرداؤد:

مك ناصر داؤد ني والنيخي " معوان سے أيك افساند لكھا ہے، جس كا پلاث بہت

سادہ ہےاور کہانی کی بُنت بہت عمدہ ہے۔ ساجدا کبرساجد:

ساجدا کبرساجد کے تین افسانے ہمارے علم میں ہیں۔ایک ہے فزری داپہلیا ( صبح کا بھولا )، دوسراسوچاں دے عذاب اور تیسراتر یا د کھ ( تیسراد کھ )۔

ماتبل سطور میں ہزارہ کے نوجوان افسانہ نگاروں کی کاوشوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہزارہ میں ہندکونٹر لکھنے کی کوششیں ، 192ء کے بعد شروع ہو کیں لیکن ہزارہ کے شاعروں اوراد بیول نے بہت کم وقت میں ادب کی تمام اصناف کو ہندکوا دب میں برتنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ، 194ء کے بعد ہندکوا دیب افسانہ نگاری کرنے گئے۔ نیز افسانہ نگاری کی مبادیات کا انھوں نے خصوصی خیال رکھا۔ تکنیک کوخوبصورتی اور عمدگی ہے استعمال کیا ، زبان کو افسانے اور کرداروں ہے ہم آ ہنگ کرنے کی سعی کی۔ انھوں نے افسانوں کے موضوعات کا انتخاب کرتے ہوئے ساجی حالات و کرون ہولی اور اقد ارکا خاص خیال رکھا۔ ہزارہ کے افسانہ نگاروں کی کوششیں بہت جلدا فسانے کو کو وہ تک بہنچا دیں گی۔

پیاور کے او بیوں اور افسانہ نگاروں نے بیسویں صدی کے چھے عشرے ہے ہی اس صنف (افسانہ) کی تکنیک کواچھی طرح سے بھے اور برتنے کی کوشش کی۔ ہند کوافسانہ نگاروں کی بہلی کھیپ میں فارغ بخاری، جو ہرمیر، سعید گیلانی، جہانگیر تبسم، آتش فہمید، صد ہوش، فادم ملک، فالدخواجہ اور اساعیل خواجہ کے نام نمایاں ہیں۔

• 194ء کے بعد ہندگو کے درجنوں افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے شروع کیے۔ان افسانوں کے موضوعات صرف حسن وعشق ہی نہیں رہے بلکدان ہیں معاشرتی مسائل کواجا گر کرنے کے سعی کی ٹی ہے ،حقوق کی پامالی ،غربت وافلاس ،انسانی زندگی کی بنیادی ضرور یات کا آسانی سے بہم شہونا، جنبہداری اور معمولی ہاتوں پرلڑائی جھڑے وغیرہ النا افسانوں کے موضوع بنتے مہے ہیں۔

بعض لوگوں نے مختلف افسانہ نگاروں کے افسانے جمع کرکے کتابی شکل میں چھاپ دیے ہیں۔

V\_(۵) ڈراما

ڈراے کی صنف ہیئت اور تکنیک کے اعتبار سے خصوص مہارت کی متقاضی ہے، اس لیے اُردو کے ادیبوں نے بھی افسانے کے مقابلے میں ڈراما نگاری کی طرف کم توجہ دی ہے۔ ہند کوزبان نے ڈراے کی صنف کوان اصولوں ، تکنیک اور ہیئت کے ساتھ اپنایا جو اُردوزبان میں موجود ہیں۔

ہندکوزبان کے پہلے ڈراما نگار ہونے کا اعزاز مختار علی نیئر کو حاصل ہے۔ان کا پہلا ڈراما ' خرر وفضل' تھا۔ یہ ڈراما پہلا اور کی ہندکواور لیجے میں لکھا گیا۔ مختار علی نیئر ڈراے کی ہیئت اور سکنیک سے گہری واقفیت رکھتے تھے۔ قدرت نے اٹھیں اچھے ڈراما نگار اورڈراما فن کار کی صلاحیتیں بدرجہاتم ودیعت فرمائی تھیں۔ نیئر'' خیروفضل' کے بعد بھی ڈراے لکھتے رہے لیکن اس وور میں ''ہم سفر ملتے رہے اور قافلہ بنرا رہا' کی کیفیت نہیں تھی۔ ڈراما شنج پر پیش کیا جا تا تھا۔ پھاور میں ٹیلی ویژن کے قیام کے بعد بہت سے ہندکوادیب ڈراے لکھتے میں لگ گئے۔

ہزارہ میں بھی یہی کیفیت رہی کہ چنداد یوں نے ڈراما لکھنے کے لیے قلم اٹھایالیکن ہزارہ میں نہ تو کوئی تھیٹر تھااور نہ ہی کوئی پلیٹ فارم تھا جس سے فن اور فنکار مستفید ہو تکیں۔1910ء میں عشرت حسین صدیقی نے '' پاکستان یوتھ موومنٹ'' کی بنیادر کھی اور اس میں کلچرل ونگ قائم کیا' جس کے ذیرا ہتمام ڈرامے پیش کیے جائے گئے۔

ہزارہ میں ابتدائی طور پر ہندکو کے جوڈ رامے لکھے گئے ان میں''سکی معتبری'' (شریف حسین )،'' تو تاں دی چھال''اور'' چناں تاریاں دی لؤ' نمایاں ڈرامے تھے۔ ۱۹۷۵ء میں ہزارہ آرٹس کُسل قائم ہو کی تو ڈراہا ٹکاری کوفروغ ملا۔

مسعودالورخان ہزارہ کے بلند پایدڈراہا تگار ہیں۔انھوں نے۱۹۸۳ء میں ٹاؤن ہال ایبٹ آباد میں'' بے ملحے نواب'' چیش کیا۔اس کے بعدانھوں نے ٹاؤن ہال میں ہندکوڈراہا'' خانگی دام'' پیش کیا۔اس کے بعدانھوں نے ہندکوڈراما''آ سامیاں خالی ہیں'' پیش کیا۔مسعودانورخان کاایک ڈراما''لالہ بے بازار'' سٹیج کیا اوراس کے بعدانھوں نے کئی ہندکوڈرامے سٹیج کیا اوراس کے بعدانھوں نے کئی ہندکوڈرامے سٹیج کیا۔ان کامیاب سٹیج ڈراموں اور سٹیج شوز نے مسعودانور کی صلاحیتوں کو بہت جلا بخش۔

مسعودانورنے ٹیلی ویژن کے لیے ڈرامے لکھنا شروع کیے۔وہ اُردواور ہندکو کے دُرام کا ایک اور ہندکو ڈراما''ساوی ڈرام کی ٹیلی ویژن سے نشر ہوا۔

# ٧-(٢) سيروسياحت اورطنز ومزاح

#### الف\_سيروسياحت

سیر دسیاجت کے پہلو سے حیدر زمان حیدر کاسفر نامہ ''مبارک سفر جج''مقدس مقامات کی زیارت اور فریضہ کج کی روداد ہے۔انھوں نے معمولی معمولی معلومات اور جزئیات کوتلم بند کرنے کی کوشش کی ہے۔ان کی تحریر دواں اور دلچیپ ہے اس لیے اکتاب کا احساس نہیں ہوتا۔
حیدر زمان حیدر کے اس سفر نامے کے علاوہ شاید ہندکو میں کوئی سفر نامہ نہیں لکھا گیایا ہماری نظر سے نہیں گڑرا۔

### ب\_طنزومزاح

طنز ومزاح کاعضر کمی خبی زبان وادب میں نکھار پیدا کر دیتا ہے۔وعظ و تلقین کی بجائے اصلاح احوال کے لیے ایک خوبصورت آلے کا کام ذیتا ہے۔ شاعری اور نثر دونوں میں طنز ومزاح کا عضر موجود ہونا ضروری ہے۔

### i\_شاعری میں طنز ومزاح

ہندکوشاعری میں طنز دمزاح کاعضر صدیوں ہے موجود ہے۔لوک شاعری کی مختلف امناف میں طنز ومزاح موجود رہا ہے۔لوک گیتوں میں مزاحیہ گیت موجود رہے ہیں، بالخضوص ہندکوشاعری کے دوسرے دور میں پیٹا در میں گئی بلند پاییشاعرموجود تھے۔الیے استاد شاعروں کے شاگر دبھی تھے اس طرح ہر استاد کے شاگر دوں کی الگ الگ ٹولیاں چار بیتوں کی مجالس میں شریک ہوتیں۔اس موقع پر نوک جھو تک کا سلسلہ جاری رہتا، پیٹا درا در ملاتی ٹولے کے شاعروں میں یہ نوک جھو تک زیادہ ہوتی رہتی تھی۔طنزیہ حرفیاں اور چار بیتے فی البدیہ پڑھے جاتے تھے۔

جدید ہندکوشاعری میں نیاز سواتی نے مزاجیہ شاعری کو اپنایا۔ان کی غزلوں ،نظموں میں مزاح اور طنز کاعضر موجود تھا۔ان کے سواہزارہ میں ہندکو کے کسی شاعر نے اس صنف کو شجیدگی نے بیس برتا۔ ہرشاعر نے چندمزاحیہ ماہیے ضرور کہے ہیں،لیکن تفنن طبع کے لیے۔

ہزارہ کے دو چارجارہیۃ گوشاعروں کے کلام میں طنزومزاح کا پہلوموجود ہے۔مثلاً عبیب اللہ خان (ساکن دھمتوڑ) محمد کا کا (ساکن ترہانزا)، خادی خان (ساکن دھمتوڑ) مفتوٹ) بفضل دین (ساکن ترہانزا)،محمد رحمٰن (ساکن بانڈہ فیرعلی) اورمستری محمد لیتقوب (ساکن سہلڈ) کے بین رساکن بین جائزومزاح لیے ہوئے ہیں۔

چندشاعروں نے ایک ایک دودومزاجیہ غزلیں یانظمیس یا قطعے کیے جیں مثلاً ملک ناصر داؤد مزاجیہ غزل، نیک محمد نایاب بظم چری ماہیا، قاضی داجد خان تمکین غزل، پردین سیف بظم ایڑاں کہر، افتخار ظفر مزاجیہ غزل، نذیر کسیلوی ظفم" نسوار زندہ باڈ' بشیراحمہ سوزغزل، کرنل نصل اکبر کمال نظم سیاسی لوٹا، نیاز سواتی نظم فیملی پلانگ۔

مزاحیہ شاعری کے لیے زبان پرممکن عبور، ذبانت اور فطانت کی ضرورت ہوتی ہے نیز

مزاح کے پہلوؤں کواس طریق سے پیش کیا جائے کہ جس کے بارے میں ہمووہ خور بھی لطف لے سکے۔امید ہے ستقبل قریب میں ایسے شاعر بھی ہوں سے جواس صنف کوعروج تک پہنچا کیں سے۔ نے۔امید ہے ستقبل قریب میں ایسے شاعر بھی ہوں سے جواس صنف کوعروج تک پہنچا کیں سے۔ii۔نثر میں طنز ومزاح

رضاہمدانی نے ہندکوا دب میں طنز ومزاح کی صنف کا آغاز کر کے ہندکوز بان وادب کی اسک کا آغاز کر کے ہندکوز بان وادب کی ایک بہت بڑی کمی دور کی ۔ رضاہمدانی نے ہندکونٹر کی ترقی کے لیے قائل تحسین خد مات انجام دیں اور ہندکونٹر میں طنز ومزاح کی صنف کورواج دے کرزیان وادب کے حسن کوچا رچا ندلگائے۔

رضا ہمدانی نے ہندکو زبان میں طنزیہ مضامین ، مزاحیہ خاکے اور ملکے تھلکے انشاہیے کھے۔ان کے تتبع میں نوجوان ادیبوں نے بھی طنزیہ اور مزاحیہ مضامین لکھنے شروع کیے۔

ہندگوزبان وادب میں طنز دمزاح کے اعتبار سے نمایاں نام مختار علی نیئر کا ہے۔ انھوں نے مختلف مزاحیہ خاکوں کے ذریعے زبان وادب میں بہت حسن بیدا کیا ہے۔ ان کے خاکے پڑھنے، سننے اور دیکھنے والے بہت لطف اندوز ہوتے ہیں۔

طنزومزاح کے سلیلے میں مختار علی نیئر کی خدمات کا ذکرش ∨ (۷) (ٹیلی ویژن کی خدمات) میں قدر نے تفصیل ہے کیا گیاہے۔

# ٧\_(۷) ريد بواور شلى ويژن كافروغ مندكوميس كردار

 ہی ہزارہ یا ڈریہ اساعیل خان کے ہندکوشاعر یا ادیب کو پشاور ریڈیو پاکستان کے پروگرام میں شرکت کاموقع ملتاتھا۔

ا ۱۹۵ء کے بعد ہندگوشاع وں اوراد یبوں کی ہندگوزبان وادب کے فروغ کی جدوجہد میں تیزی آگئے۔ راقم نے ۱۹۵ء سے ریڈیو پاکتان پشاور کے لسانی علمی ،او بی، تاریخی اور ثقافتی پروگراموں میں حصہ لیٹا شروع کیا اور وہ پروگرام پہلی بار ہزارہ کی ہندگو میں نشر ہونے گے۔ ۲۰۷۰ء میں راقم ریڈیو پاکتان پشاور کی ایڈوائزری کونسل کارکن منتخب ہوا اور تقریبادی بارہ برک تک میے خدمات انجام دیتا رہا۔ اس عرصے میں راقم کی سعی ، فقیر حسین ساحر جیسے خلص پروڈیوسروں کی کوششوں اور ریڈیو پاکتان کی پالیسی کے تحت یومید نشریات کے دورائے میں بھی بروڈیوسروں کی کوششوں اور ریڈیو پاکتان کی پالیسی کے تحت یومید نشریات کے دورائے میں بھی بروڈیوسروں کی کوششوں اور دیڈیو پاکتان کی پالیسی کے تحت یومید نشریات کے دورائے میں بھی اضافہ ہوگیا۔ اس کے ہندگوزبان وادب کے پروگراموں کے دورائے میں بھی اضافہ ہوگیا۔ اور ڈیرہ اساعیل خان کے شاعروں اور گلوکاروں کو بھی ریڈیو کے پروگراموں میں نشائندگی ملئے گئی۔

بیبویں صدی کے تھویں عشرے میں اور بعد میں ہندکوشا عرول کی تظمیس، غزلیں اور
گیت ریڈ بوے نشر ہونے گئے۔ گلوکارول نے ہندکولوک گیتوں کی صدابندی کرائی۔ مستقل ہفتہ وار
دینی پردگرام ہونے گئے۔ اخلاقی کہانیاں ،افسانے، ڈرامے نشر ہونے گئے۔ لسانی اور علمی
موضوعات پرتقریریں نشر ہونے لگیں۔ ہندکومشاعروں کا اجتمام ہونے لگا۔ اس دوران میں پشاور
ریڈ بوشیشن کی نئی تھارت تغییر ہوگئی، کی نے سٹوڈ بوزین گئے۔ فذکاروں، صداکاروں اورگلوکاروں کو
پروگرام مرتب کرنے کے لیے مناسب جگہیں مل گئیں۔ اس طرح ریڈ بو پشاور میں سہونتیں میسر
ہوگئیں اور ریڈ بونے ہندکوز بان وادب کے فروغ کے لیے قابل قدرکوششیں کیں۔

بیمویں صدی کے آخری عشرے کے ادائل میں ایب آباد میں ریڈ یوشیش کا تیام ممل میں آیا۔ اس شیشن نے علاقائی تہذیب و ثقافت اور مقامی زبان کے ادب کی آبیاری میں اہم کردارادا کیا۔ ہندکوز بان اوراد نی پروگراموں ، مشاعروں ، ادیبوں اور شاعروں کے انٹردیوز اور ان کی تخلیقات پرتبھرے، مزاحیہ خاکے، ڈرامے اور وینی موضوعات پرتقاریر کا سلسلہ جاری رکھا۔ ہند کو حمد ونعت اور مسالمہ کی محافل منعقد کرنے کا اہتمام کیا اور حتی المقدور ریڈیو پاکستان ایب آباد علاقائی زبان وا دب اور ثقافت کی ترقی اور ترویج میں بھرپور خدمات انجام دے رہاہے۔

# ہند کو کے من میں ٹیلی ویژن کی خدمات

بیدویں صدی کے آٹھویں عشرے میں ایک پٹاور میں ٹیلی ویژن سٹیشن قائم نہیں ہوا تھا۔ اس طرح صوبے کی ثقافت، اوب، او یہوں اور شاعروں کی نمائندگی ٹیلی ویژن نہیں کر پار ہا تھا۔ چنا بچہ 21–191ء میں پاکستان ٹیلی ویژن کار پوریشن نے پٹاور میں ایک کوشی کرائے پر لی اور ایک پروڈیو سراوراس کا سیکریٹری پٹاور شقل کردیے تا کہ پٹاور کے فنکار، گلوکار، ڈراما نگاراور آکسٹراوغیرہ پٹاور میں پروگراموں کی تیاری، ریبرسل وغیرہ وہیں پرکسیس اور صرف ریکارڈ نگ کے لیے متعلقہ فنکار، گلوکاروغیرہ اسلام آبادجا کیں۔ اس کے بعدوہ پروگرام ٹیلی ویژن شیشن سے نشر ہوتے۔

حسب معمول ہندکو پروگراموں کی تعداداور دورانیہ پٹتو کے مقابے میں کم تھا۔ ہندکو پروگرام اور ڈرام پیٹا ورکی ہندکو میں تیار ہوتے تھے۔ ہزارہ کی ہندکواور لیجے کی کوئی نمائندگی نہیں تھیں۔ انور خواجہ (راقم کے دوست بھی ہیں اورا پیٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں) پٹاور کے لیے پروڈ پوسر مقرر ہوکر آئے تو راقم نے ان کی توجہ اس کی کی طرف دلوائی کہ ہزارہ کی زبان اور وہال کے اد بول اور شاعروں کی نمائندگی نہیں ہورہی۔ انور خواجہ نے ''جو بو لے اوری پوہا کھو لے' '(جو بولے وہی دروازہ کھو لے' '(جو بولے وہی دروازہ کھو لے ) کے مصداق'' قرعہ فال بہنا ہے من دیوا نہ ذمنہ' بیکام میرے ہی سپر د کردیا۔ چنا نچ سے ۱۹۷۲ء میں ہزارہ کے لیج اور زبان میں راقم نے ڈراما'' کہ لسر' ' ( تنہا ) کھا۔ یہ ہزارہ کی ہندکو کا پہلا ٹی وی ڈراما تھا، جو اسلام آباد ٹیلی ویژن سٹیشن سے نشر ہوا۔ اس دوران میں راقم کا کھا ہوا' 'میوز یکل پلے' '' کم گیا یوسف' بڑارہ کے خوبصورت ماحول میں دوران میں راقم کا کھا ہوا' 'میوز یکل پلے' '' کم گیا یوسف' بڑارہ کے خوبصورت ماحول میں فلمایا گیا اوراسلام آباد ٹیلی ویژن شیشن سے نشر ہوا۔ اس عرصے میں ہزارہ کے ایک گوکارکا ٹیلی ویژن شیشن سے نشر ہوا۔ اس عرصے میں ہزارہ کے ایک گوکارکا ٹیلی ویژن شیشن سے نشر ہوا۔ اس عرصے میں ہزارہ کے ایک گوکارکا ٹیلی ویژن شیشن سے نشر ہوا۔ اس عرصے میں ہزارہ کے ایک گوکارکا ٹیلی ویژن شیشن سے نشر ہوا۔ اس عرصے میں ہزارہ کے ایک گوکارکا ٹیلی ویژن

سٹیش سے تعارف کرایا گیا، جس کے گائے ہوئے لوک گیت'' چٹے چنال دی جانزیں''''مرگی دیا تاریا۔۔۔۔'' وغیر و برسول نشر ہوتے رہے۔

ؤرايا

ڈراے کی صنف کی ترقی بہت صد تک ٹیلی ویژن کی مرہون منت ہے۔ ریڈ یو بھی ڈراے کی خدمت انجام دیتار ہالیکن ریڈ یو کے ذریعے سامعین ڈراے من سکتے ہیں جب کہ ڈراما دیکھنے کی صنف ہے اور ٹیلی ویژن ڈراے کے بنیادی اصول کی آبیاری کرتا ہے۔

بیناور میں ٹیلی ویژن کے قیام سے پہلے راولینڈی/اسلام آباد ٹیلی ویژن شیشن صوبہ سرحدے لیے پشتو اور ہندکو کے لیے وقت نکالٹار ہا۔اس دوران میں پیناور کے ہندکو ڈراما نگاروں کے ہندکو ڈراما نگاروں کے ہندکو ڈرامانگار ہا۔اس دوران میں پیناور کی ہندکواور لیجے کا پہلا ڈراما در ہندکو ڈرامانگار،ڈاکٹرمتازمنگلوری) بھی ٹیلی ویژن ٹیشن اسلام آباد ہے ہی نشر ہوا۔

"کہاسر" (ڈرامانگار،ڈاکٹرمتازمنگلوری) بھی ٹیلی ویژن ٹیشن اسلام آباد ہے ہی نشر ہوا۔
پیناور میں ٹیلی ویژن شیشن قائم ہوجانے کے بعد ہندکو ڈرامے کے معیار، تعداواور درائے ٹین اضافہ ہوگیا۔ نیز نے نے ڈرامانگارا پی صلاحیتیں منوانے کی کوششیں کرتے رہے۔

ہند کو ڈراماسیریز بھی پیش ہونے لگیس ، مختار علی نیئر ، فقیر حسین ساحر ، انور مسعود شفقی ، عبدالودود منظر اور دیگر ڈراما نگارول نے ڈرامے ککھے اوراس صنف کومعیار اور ترتی ہے ہمکنار کیا۔

ٹیلی ویژان کے ہندکوڈ راموں میں پٹاوراور ہزارہ کے فنکار حصہ لیتے رہے۔اس کے نیتج میں ہزارہ اور پٹاورکی ہندکوڈ رامول میں پٹاوراک دوسرے کے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا۔ ہزارہ کے ڈراما نگاروں میں سے مدثر شاہ کا ہندکوڈ رامان 'ار مان 'اور مسعودا تورکے ہندکوڈ را سے 'مرکوڈ رامان 'اور مسعودا تورکے ہندکوڈ را سے در گیا ہویا رستہ' اور 'ساوی چھال' ٹیلی ویژن سے نشر ہوئے۔ بہر حال ڈرا ہے کی صنف کی ترتی میں ٹیلی ویژان کا بہت نمایاں کروار ہے۔

### طنزومزاح

ڈرامے کے بعد طنز ومزاح کی صنف کوٹیلی ویژن نے عروج پر پہنچایا۔ طنز ومزاح کے ضمن میں ہندکوزبان کے ادبیوں میں سب سے بڑانا م مختار علی نیئر کا ہے۔ نیئر نے ابتدا میں مزاحہ خاکے لکھے، پھر مزاحیہ پروگرام لکھے۔ ٹیلی ویژن نے اس شمن میں حوصلہ افزائی کی ، ہند کو طنز ومزاح کے لیے وقت مہیا کیا۔ مختار علی نیئر کا ہند کو زبان کا طنز ومزاح کا پروگرام ' دیکھد ا جا ندار ،' ہند کو مزاح کا سب سے بلند پارے بروگرام تھا۔ بہی نہیں بلکہ الف نون اور نفنی فعنی کے بعد یہ ٹیلی ویژن کا مزاح کا انتہائی معیاری اور مقبول پروگرام تھا اور برسوں چلتارہا۔

مختار علی نیئر کے اس مزاحیہ پروگرام میں بعض فنکاروں کے تکیہ کلام پروگرام کی جان تھے مثلاً'' کنے کہیا''،'' منے کہیا''،'' پھٹ چیئے تیری منے کہتے نوں''ای طرح''اخبار کہمدے ملک''،''اخبار کہمدے تے ٹھیک ای کہمرا ہوئے گا''ان میں ہے بعض تکیہ کلام مختار علی نیئر کی شناخت بن گئے۔

شعوری طور پر یاغیرشعوری طور ٹیلی ویژن یا مختار علی نیئر کے بیمزاحیہ پروگرام ہزارہ اور پٹاور کی ہندکو کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے کوشش ٹابت ہوئے۔ مختار علی نیئر ہند کو کے بلند ترین ڈراما نگار تنے۔ دہ بے پناہ صلاحیتوں کے مالک اور بلند درجہ فنکار تنے۔ ہندکومزاح کے سلسلے میں ٹیلی ویژن نے مختار علی نیئر کو یا مختار علی نیئر نے ٹیلی ویژن کوعروج کی نئی بلند یوں سے روشناس کیا۔ وینی اور ملمی بروگرام

ٹیلی ویژن قرآن پاک کے مطالب بیان کرنے کے لیے جیدعلا سے تقریریں کراتا
رہا۔ علاء سے اراکین وین اور دینی مسائل پر گفتگو کراتا رہا۔ احادیث کی اہمیت اور متندا حادیث
کے بارے میں پروگرام مرتب کرتا رہا۔ اسلامی تاریخ کے نمایاں پہلوؤں پر گفتگو کراتا۔ وین عالم
کی حیثیت سے اسلام کے بارے میں تقریروں کا اہتمام کرتا رہا۔ سیرت طیب اور اسوہ حسنہ پرعلا
سے گفتگو کراتا رہا۔

شیلی ویژن دین پروگراموں کے علاوہ علمی پروگراموں کا بھی اہتمام کرتا رہا۔ کی ایک ماہر یا کہ دین اور علمی پروگراموں میں گفتگو کرتے ہوئے اُردوزبان کی دین اور علمی اصطلاحات استعال ہوتی رہیں۔ رہیں۔ بہی نہیں علمی پروگراموں میں انگریزی اصطلاحات بے دریغ استعال ہوتی رہیں۔ بہرکیف بیامر قابل ستائش ہے کہ شیلی ویژن نے ہندکو کے سامعین و ناظرین کو دینی اور علمی معاملات میں راہنمائی مہیا کی۔ دین مسائل کے طل میں بھر پور حصہ لیا۔

معاشرتی اوراصلاحی پروگرام

ٹیلی ویژن ہندکو زبان میں مختلف معاشرتی مسائل کو اجا کر کراتا رہا۔ مثلاً ماحول ک آلودگی، درختوں کی کٹائی اور نتیجہ صحت وصفائی کے نقدان کے اثرات، انسانی حقوق اور حقوق ک پالی، مختلف بیاریاں اور ان کا تدارک، اضافہ آبادی اور اس کے اثرات، نشر آوراشیا کا استعال وغیرہ۔ ٹیلی ویژن مختلف پروگراموں کے ذریعے اصلاح احوال کی بھی کوشش کرتارہا۔

یقیناً معاشرتی مسائل اور اصلاح احوال کے لیے مختلف کم دورامیے کے ڈرامول یا خاکوں کاسہارالیا۔

#### مذاكرے

ٹیلی ویژن مختلف لسانی، تاریخی پخقیق علمی اور ساجی مسائل پر فدا کروں کا اہتمام کراتا رہا۔

رہا۔ فدا کروں میں شرکت کے لیے ماہرین کا انتخاب کرتا رہا اور فدکورہ پہلوؤں کا اجا گر کراتا رہا۔

مثلاً ہندکوز بان کے بارے میں فدا کرے میں ہندکوز بان کی قدامت، ہندکو بولنے والوں کا علاقہ،

ہندکوز بان کی لسانی ساخت، ہندکوز بان کی دوسری زبانوں ہے مما ثلت، ہندکوز بان کا ادب، ہندکو

زبان کے فروغ میں حاکل رکا و ٹیس اور ہندکوز بان کی ترقی کے لیے اہم تجاویز اور اقدامات وغیرہ۔

اس طرح تاریخی موضوع پر فدا کرے میں کی علاقے ،صوبے یا وطن کے تاریخی

پہلوؤں پر گفتگو کا اہتمام کرانا، تاریخی پہلوؤں کو ماہرین کی گفتگو ہے اجا گر کرانا۔

علمی نقط نظرے مذاکروں کا اہتمام بہت مفید ہوتا ہے۔ ایک اجتماعی دائش بھی حاصل ہوتی ہے، لیکن غذاکروں کا اہتمام بھی بھار ہوتارہا ہے۔

### كتابول يرتبعرك

ہندکوزبان میں کوئی کتاب چیسی تو ٹیلی ویژن نے کتاب کے تعارف اور تبھرے کے لیے پروگرام مرتب کیا۔ ایسا بھی ہوتارہا کہ کتاب اُردو میں چیسی لیکن کتاب کی اہمیت کے پیش نظر کتاب کا تبھرہ ہندکو زبان میں کرایا گیا۔ کتابوں کے تعارف اور تبھروں کے پروگراموں سے ناظرین کو فذکورہ کتاب کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی رہیں اور زیادہ دلیجی رکھنے والے ناظرین کو کتاب حاصل کرنے اور مطالعے کا موقع مل سکا۔ یہ پروگرام بہت افادیت کا حامل رہا۔

#### مشاعرے

ٹیلی ویژن ہندکوزبان میں مناسب وتنوں اور مخصوص مواقع پر مشاعرے کا اہتمام کرتا رہا۔ مشاعرے میں شرکت کے لیے ہزارہ ، کوہاٹ اور ڈیرہ اساعیل خان کے شاعروں کو بھی مدعو کیا جاتارہا۔ مخصوص مواقع مثلاً یوم آزادی وغیرہ سے متعلق منعقد کیے گئے مشاعروں میں اس دن کی مناسبت ہے غزلیں اور نظمیں پڑھی جاتی رہیں۔

مشاعرے کے اہتمام سے ایک تو ناظرین شاعروں سے متعارف ہوتے رہے، ووسرے ہندکوشاعری میں بیدا ہونے والے دالی ندرت اور جدت کا اندازہ لگانے کا موقع میسر ہوتا رہا۔ تیسر سے مید کہ کی شاعر کے کلام کے درجے، حسن وقع کا اندازہ لگانے کا موقع ملتارہا۔ ان مشاعروں میں ناظرین کواریا کلام بھی سننے کا موقع ملتارہا جوانھیں مدتوں یا درہا۔

### حرونعت كي محافل

ٹیلی ویژن مناسب مواقع پر حمد ونعت کی محافل کا انعقاد کرتار ہا۔ حمد گوئی کے لیے شاعر اپنا کلام خود سناتے رہے اور بعض شاعروں کا کلام حمد گوؤں نے پیش کیا۔ ای طرح نعت گوئی ک محفلیس منعقد ہوتی رہیں۔ شاعرا پی نعتیں بھی سناتے رہے اور نعت گودوسرے شعرا کی نعتیں پیش کرتے رہے۔

ٹیلی ویژن حمداورنعت کے مقابلوں کا بھی اہتمام کرتار ہااور مقابلوں میں نمایاں حیثیت حاصل کرنے والوں کوانعامات دیے جاتے رہے،اس اہتمام سے حمد ونعت کہنے والوں میں دلچیس کااضافہ ہوگیا۔

# محرم الحرام سيمتعلق تقاريب اورمسالم

ٹیلی دیژن محرم الحرام کے پہلے عشرے کے لیے خصوصی پروگرام مرتب کرتارہا۔ ٹیلی دیژن پرمر ثیو ں اور مسالموں کی محافل منعقد کی جاتی رہیں۔ شاعرا پنا کلام پیش کرتے رہے بیا مرالبتہ توجہ طلب ہے کہ ان محافل میں عام طور پرصرف پشاور کے شاعر ہی حصہ لیتے رہے۔

محرم الحرام کے دوران علما، ذاکر حضرات سانحہ کر بلا کے پس منظر، واقعات کے بارے میں تقاریر پیش کرتے رہے۔

# عيدميلا دالنبي

ٹیلی ویژن عیدمیلا دالنی کے موقع پر متعدد پر دگراموں کا اہتمام کرتارہ ہے۔ مثلاً اس موقع پر سیرت النبی سے متعلق علاء کی تقاریر کا اہتمام کرنا، ان تقاریر بیس سیرت طیبہ کے نمایاں پہلوؤں کو اجاگر کرنا۔ اخلاق محمد کی کے حوالے ہے اسوہ خسنہ کے اہم پہلوؤں کو بیان کرنا، قرآن پاک کے حوالے ہے اسوہ خسنہ کے اہم پہلوؤں کو بیان کرنا، قرآن پاک کے حوالے ہے اس کا اخلاق کے بلند ترین درجے پر موجود ہونا، پاک کے حوالے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق کے بلند ترین درجے پر موجود ہونا، آخری جج کے موقع پر حضور کے ارشا دات اورای قبیل کے موضوعات پر بنی تقاریر کروانا۔

عیدمیلا دالنی کے موقع پر ٹیلی ویژن نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کرتارہا ہے۔ ہندکو کے نعت گوشاعراس مشاعرے میں اپنی عقیدت و محبت کے بھول بکھیرتے ہیں۔

عیدمیلا دالنی کے موقع پر ٹیلی ویژن نوجوانوں میں نعت گوئی کے مقابلے کرا تا رہا ہے۔ بیمقابلے نوجوانوں میں بھی کرائے گئے اور مختلف سکولوں کے طلبا میں بھی کرائے گئے۔

عیدمیلا دالنی کی سب سے بڑی تقریب درود وسلام کی محفل ہے۔ ٹیلی ویژن عیدمیلا دالنی کی بی تقریب ہرسال با قاعد گی سے منا تا ہے، اوراس میں درود وسلام پیش کیے جاتے ہیں۔

موسیقی کے پروگرام

ٹیلی ویر ن پر مختلف شاعروں کے ایسے گیت جن میں نغمسگی موجود ہوا پہھے گلو کاروں سے گانے کا اہتمام کرتا رہا۔ گلو کاروں اور موسیقاروں کی مشتر کہ کاوش سے گیت خود بول اٹھتے ہیں۔ ٹیلی ویژن کی میر گرمی انفرادیت کی حامل ہے۔ گیتوں کا میہ پر وگرام کی متعین دورا ہے کے دوران میں چیش کیے جاتے ہیں۔

زبان دادب ہے متعاق ٹیلی ویژن کی خدمات کی مختفری روداد ماقبل صفحات میں بیان کی گئی ہے۔اس سے انداز ہ ہوجا تا ہے کہ ٹیلی ویژن کی کارکردگی قابل تخسین ہے۔

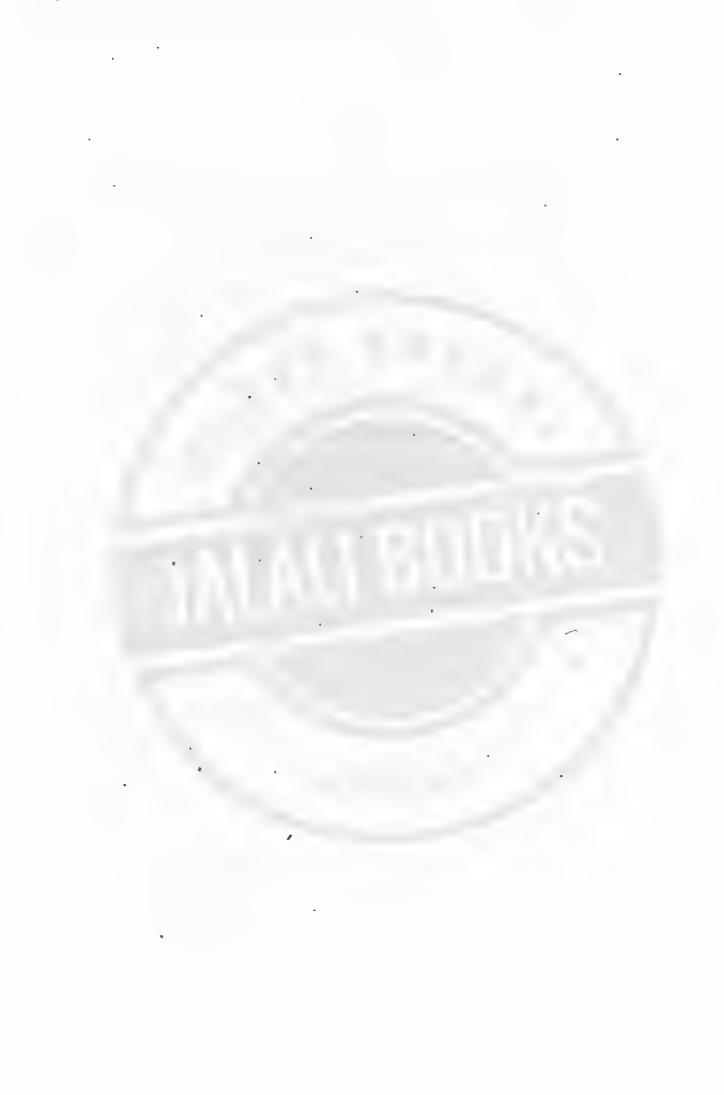

# VI\_فروغ ہندکوسے متعلق ادارے

قیام پاکتان سے پہلے ہنرکوزبان وادب کے لیے کوئی ایبااوار وموجور نہیں تھا۔البتہ بیٹاور، نوشہرہ میں کچھشاعروں کی منڈلیاں بنی ہوئی تھیں اور مختلف جمروں میں مشاعرے ہوتے سے قیام پاکستان کے بعد فروغ ہندکو سے متعلق قائم ہونے والے اداروں میں ہندکو رائٹرز سوسائی بیٹا ور فمایاں حیثیت کی حافل تھی۔

اس کے بعد چھوٹی چھوٹی انجمنیں بنتی رہیں۔ مختار علی نیئر نے ہندکوزبان کے نام سے ایک ماہنا ہے کا ڈیکلریشن حاصل کیا اور پیرسالہ با قاعدہ شائع ہوتارہا۔

ہزارہ فروغ ہندکو، پٹاوراور ہزارہ ہندکو اور ڈپٹاور ہندکو کے بارے میں کا میابی سے ضد مات انجام دے دہے ہیں۔ ہندکوآ ٹسٹس ایکویٹ نے بھی ہندکو کے لیے کام کیا ہے۔ پٹاور میں کچھلی ربع صدی میں ہندکو کی انجمنوں نے ہندکوزبان وادب کے فروغ کے لیے اپنی کاوشیں جاری رکھیں۔ ہم نے پٹاور میں کام کرنے والی انجمنوں اور اداروں کی فہرست اوران کی کارکردگی کا فرکرت میں کیا اور صرف ہزارہ کی ہندکوزبان وادب کی انجمنوں اور اداروں کا تعارف کرنا ضروری خیال کیا ہے۔ اگلے چند شخات میں ہزارہ کے ان اداروں کا تعارف درج ہے۔

ہزارہ کے ہندکوزبان وادب کے فروغ کے ادارے

• ۱۹۷ء کے بعد ہزارہ میں ہندکوزبان وادب کی تروت کو تی کے لیے چنداہم ادارے قائم ہوئے،ان کا تعارف ادر کارکردگی کی تفصیل درج ذیل ہے:

### يا كستان مندكوا كيرمي ايبك آباد

ایب آباد کے چند شعرانے ۱۹۷۸ء میں ہندکواکیڈی کی بنیادر کھی۔ اس اکیڈی نے ہندکوزبان کواد بی زبان بنانے کے لیے مختلف اہم اقد امات کیے اور ادبیوں اور شاعروں کو ہندکو زبان میں نظم ونٹر لکھنے کی ترغیب دی۔ ۱۹۸۴ء میں اکیڈی کی تشکیل نوگ گئی۔ اکیڈی کے سر پرست اعلیٰ ،جہورا یب آباد کے مریفلام جان خان طاہر خیلی ،مقررہوئے اور انھوں نے جمہورا یب آباد کا ہفتہ وارائیک صفحہ ہندکو کے لیے مختل کردیا۔

غلام جان خان طاہر خیلی کی وفات پر جمہور بند ہوگیا۔ دس سال پہلے اکیڈی کی تیسری ہار نئی تشکیل کی گئے۔عبدالخالق شاطر ہزاروی اکیڈی کے جزل سیکریٹری کے فرائض انجام دے دہے ہیں۔ ہندگوا د لی جرگ ایبٹ آ باو

۱۹۸۰ میں ہندکواد بی جرگہ ایب آباد کا قیام عمل میں آیا۔ حیدر زمان حیدر نے ادبی جرگہ کے ناظم کے فرائف سنجالے تو ادیبوں اور شاعروں کو ہندکو زبان وادب کے فروغ کے لیے اکٹھا کرنے کی کوششیں کیس۔ مختلف پروگرام منعقد کیے۔ ادبی جرگہ نے مخلصانہ کوششیں کرکے ہندکو نظم ونٹر کی کتابیں لکھنے بکھوانے اور چھا ہے کی قابل قدر سعی کی۔ ہندکواد بی جرگہ نے اب تک مندرجہ ذبل کتب شائع کرائیں۔

ا \_ سنوداگراس بازاردا، حیدر زمان حیدر،۲\_مشال، حیدر زمان حیدر،۳\_ککھتے لکھ ۔۔۔۔۔۔۔ پرواز تربیلوی،۲۔پھل ہے کنڈے۔۔۔۔۔۔پرواز تربیلوی

### ہند کوا د لی سنگت

پردفیسر آصف ٹاقب کی سربراہی میں ایسے او یبوں اور شاعروں کی ایک تنظیم، ہندکو ادبی سنگت نے ہندکوزبان ادبی سنگت نے ہندکوزبان

وادب کے فروغ کے لیے مخلصانہ کوششیں کیں۔اس تنظیم کی پہل کتاب' دکھ تجھیا لے' کے عنوان ۔ سے شائع ہوئی اور اس کے بعد ہر سال ہند کوظم ونٹر سے متعلق کتابیں شائع ہوتی رہیں،مثلاً بیار پہلیکھیے "مجھ سویل،او بلے خواب خیالاں۔

ہندگواد بی سنگت کو بیاعز از حاصل ہے کہا ب تک تین کتابیں اباسین آرٹ کوسل سے سونے کے تمغے حاصل کر چی ہے۔ سونے کے تمغے حاصل کر چی ہے۔ ہزارہ اباسین آرٹس کوسل

ہزارہ اباسین آرٹس کونسل ۱۹۸۲ء میں قائم ہوئی۔ کونسل نرہی، قومی اور علاقائی موضوعات پر بروگرام کرتی ہے۔ ہندکوزبان واوب کی ترقی کے لیے کونسل کی کاوشیں قابل قدر ہیں۔ کونسل ہزارہ کے شاعروں ،گلوکاروں کوریڈیو پیٹاوراور پیٹاور ٹیلی ویژن شیشن سے متعارف کراتی رہی۔ کونسل ہندکومشاعروں کا بھی اہتمام کرتی رہی۔

سرحد نقافتی میلے اور جشن خیبر میلے میں ہزارہ اباسین آرٹس کونسل نے بھر پور حصہ لیا اور صوبہ سرحد میں اول انعامات حاصل کیے ۔لوک ورثے کے زیرا ہتمام اسلام آباد میں منعقد ہونے والے علاقائی فنون کے قومی میلے میں ہزارہ اباسین آرٹس کونسل با قاعدگی ہے شرکت کرتی ہے اور ہر دفعہ ایوارڈ حاصل کرتی ہے۔ ہزارہ اباسین آرٹس کونسل کی سربراہی کمشنر ہزارہ کو حاصل ہے اور نائب صدورا ورسیکر یٹری کونسل مقرر کرتی ہے۔

مندكوة رنسش سوسائثي بزاره

ہندکواڑسٹس سوسائی ہزارہ • ۱۹۸ء میں قائم ہوئی۔سوسائی نے ہندکوزبان وادب کے فروغ اور ہزارہ کی ثقافت کواجا گر کرنے کے لیے قابل قدر کاوشیں کیں سوسائی نے ہندکو مشاعرے منعقد کروائے۔موسیقی کی محفلوں کاانعقاد کیااورڈ رامے پیش کیے۔

سوسائی کے پیش کردہ ڈرامول میں سے بیزیادہ مقبول ہوئے۔ کالا بلیکیا، ان پڑھ کہوڈر، چرہ، ڈوراکاکا، آخری چراغ، پہلو لےلوک، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں، ڈائر یکٹ حوالدار۔

يا كستان ثيلنث كوسل

مختلف شعبہ ہائے زندگی میں نمایاں کارکردگی والی نمائندہ شخصیات کوابوارڈ زاور کولڈ میڈاز پیش کرنے کا فریضہ یہ کونسل انجام دیت ہے۔ پاکستان ٹیلنٹ کونسل ہندکو کے شاعروں، ادیبوں، فنکاروں اور گلوکاروں کی حوصلہ افزائی کا اہتمام کرتی ہے۔ بروفیسپر بشیراحمہ سوز کونسل کے سر برست اعلیٰ بین جبکہ ساجد شاہ اس کونسل کے چیئر مین ہیں۔ کونسل اب تک ایوارڈ زکی چندرہ تقریبات منعقد کرا چکی ہے۔



# VII - والموات

- \_G.A.Grierson Linguistic Survey of India \_1
- -C. Shackle Hindko in Kohat and Peshawar -r
  - س\_ أردوزبان كالماخذ مندكو، خاطرغ زنوى م سس
  - ٣ ـ أردوزبان كاماخذ بعدكو، خاطرغ توى ملا
  - ۵\_ أردوريان كاماخذ مندكو، خاطرغرونوى مسا-
- ۲\_ تاریخ ادبیات مسلمانان یا کستان د مند، قارغ بخاری، جلد۱۱،ص۱۳۰
- 2\_ تاریخ ادبیات مسلمانان یا کتان و بهند، فارغ بخاری، جلد ۱۲، س ۲۱۹\_
  - ٨ أردوز بان كاماخذ مندكوه خاطر غز نوى من ا-
- \_Dr. S. Sniti Kumar Chattergi-Languages of Modern India \_4
  - ا\_ أردور بان كاما خد مندكو، خاطر غروى على ١١عا- "
    - اا۔ أردوز مان كاماخذ مندكوء خاطر غرزوي م ١٩ ١
    - ١٢\_ لبرال (اكتوبر١٩٨٥ء الاجور) محمرة صف بان-
  - A · U. E.J.Rapson The Cambridge History of India, 17
    - ۱۳ أردوز بان كاماخذ مندكو، خاطرغز نوى مسا٨-
    - ۵۱ تاریخ یا کتان (قریم دور) کی امجد من ۱۵۹\_
      - ١١ آ كماما بافريدني ، ذاكر محدة صف خان-
      - 21\_ أردوز بان كاما فذ مندكو، خاطر غرانوي مس ٣٠٠-
      - The Indian Empire \_ ١٨ وحم دلس الشر-
        - ١٩ ـ دوان يريز فيلس مسترتفرستن -

۲۰ تاریخ بزاره، ڈاکٹرشیر بہاور ٹی۔

Epigraphical Evidence from Taxila او اكثر سيف الرحمان والراح

٢٢ أردوزبان كاماغذ مندكوه خاطرغز نوى مس ١٢٨\_

Epigraphical Evidence from Taxila - اد اكثر سيف الرحمٰن و ادر

٢٣ أردوز بان كاماخذ بندكو،خاطرغز نوى م ١٣٥

۲۵\_ تاریخ ادبیات مسلمانان یا کستان و بهند، فارغ بخاری، جهمام اام، ۲۱۰- ۲۱\_

٢١ - تاريخ ادييات مسلمانان ياكتان ومند، فارغ بخارى، جهام ١١٠،١١١ -

21\_ تاریخ ادبیات مسلمانان یا کتان و مند، فارغ بخاری، ج ۱۱م ۱۲ مام ۲۱۵،۲۱۲\_

۲۸\_ مرحد کے لوک گیت، فارغ بخاری، ص ١٢٥\_

۲۹\_ مرحد كوك كيت، فارغ بخارى، س ١٨٠١٤ م

-r. سرحد كوك كيت ، فارغ بخارى م ا-

m\_ مرحد کے لوک گیت، فارغ بخاری م ۲۲\_

٣٢ يلوك كيت فارغ بخارى كاتعنيف" مرصد كاوك كيت" سے ليے كئے۔

۳۲\_مرحد کے لوک گیت، فارغ بخاری من ۱۹۱\_

۳۲ مرحد كے لوك كيت، قارغ بخارى مى ١٠٠٤\_

٢٥ ـ مرصد كولك كيت، فارغ بخاري من ٢٠١٠ ٢٠١

٣٧\_ " تيني " كاكاغاني متن فارغ بخاري كي تصنيف" مرحد كالوك ميت " سے ليا ميا مي ٢٠٨\_

rz\_ شادى بيادك يركيت فارغ بخارى كى تعنيف" مرمد كے لوك كيت" سے ليے كئے \_

۲۸ جاربید،رضاهدانی،سال

١٩٠ وإربية ، رضا الداني من ١٨٠

۲۰ - جاروید، فارغ بخاری، بحواله رضاهدانی مس۱۲،۱۳

اس چارید برخامانی اس ۲۹۲،۲۹۵\_

١٠٢ وادية ورضا مداني من ١٠٤

٣٣\_ عاديد، دفاهداني ساعات

۲۳ ـ باوریان فارغ بخاری کی تصافیف مرصد کے لوک میت اور تاریخ ادبیات مسلمانان یا کتان و مند (جلد۱۱)

ہے لی گئیں۔

معرد (ماخوذاز) كندهارا مجمدولي الله خان (مطبوعة نوك ورشه اسلام آباد)\_

٣٧ \_ تاريخ ادبيات مسلمانان يا كستان وبند، فارغ بخارى، جلد١١٨م ٢٢٦ \_٢٢٥ \_

سر عارية و كايمنن رضا مدانى كي تصنيف " عاربية " ساليا كيا ـ

٣٨\_ أردوزبان كاماخذ منذكو، خاطرغ نوى من ٣٠٠\_

٣٩\_ حاربيوں كاميتن خاطر غروى كى تصنيف "أردوز بان كا ماخذ بندكو" ہے ليا كيا ہے۔

۵۰۔ حرفیوں کا بیمتن خاطر غزنوی کی تصنیف' أردوز بان کا ماخذ ہندکو' سے لیا گیاہے۔

۵۱ روز نامه شرق، پشاور،۲۲ نوم ر۱۹۸۳ء، رضاجد انی، بحواله "أردوز بان کاما خذ بندکو" ص ۳۷۳ ـ

۵۲ عاربية،رضامداني،ص٩٨٠

۵۳\_ اوبیات سرحد، فارغ بخاری بس ۱۱۲\_

مه عاربية ارضا بداني من ٢١-٢١٠

۵۵ عاربید، رضا بمرانی می ۱۳۸،۳۹

۵۲ أردور بان كاما فد بعدكو، خاطرغ ونوى مى ٢٠٠٠

۵۷ تاریخ ادبیات مسلمانان یا کستان و مند، فارغ بخاری، جلد ۱۴ ام ۲۳۰

۵۸\_ أردوز بان كاما فذ بتدكو ، خاطر غز توى ، ص ١٣٠٥\_

09\_ أرووزيان كاماخذ بشركو،خاطرغز توى م ٣٣٥\_

٧٠ وارمية دے ركورنگ، حيدرز مان حيدر\_

۱۷ تارخ ادبیات مسلمانان یا کستان و بهد، فارغ بخاری، جهمام ۲۳۸\_

۲۲ ـ أردوزيان كاماخذ منتركوه خاطرغ نوى من ١٠٠١م٠٠٠

٦٦٣ أردوز بان كا ماخذ منزكو، خاطرغرونوي من٢٠٠١

٣٢٠ أردور بان كاماخذ مندكو، خاطرغر نوى مس١١٠٠

٢٥ پنجالي شاعرال دا تذكره، مولايخش كشته ، بحواله أرووز بان كاما خذ مبندكو ، ص ١٣٥٥ ـ

- ۲۲ سائي احميلي، رضا بهداني ، بحواله أردوز بان كاما خذ بهندكو ، ص ١٦٥ س

۲۷\_ کهنداسائمی،انشل پرویز،حواله اُردوز بان کا ماخذ مندکو،ص ۳۲۰\_

۲۸ ـ أردوز بان كاماخذ مندكوه خاطرغز نوى مساس

74\_ أردوز بان كا ما خذ جندكو، خاطر غر نوى بص ٢٩٩\_\_

۵۰\_ أردوز بان كاماخذ بهتدكو، خاطر غزنوى بس ٣٣٩٠٣٣\_

۱۵۔ أردوز بان كا ماخذ مندكو، خاطر غز نوى، ص ٢٣٥\_

۷۷ - تاریخ ادبیات مسلمانان یا کتان و مند، فارغ بخاری، جلد۱۴، م ۲۴۰ ـ

۲۵\_أردوز بان كاما خذ بهندكو، خاطرغز نوى م ۲۵۵\_

س. اُردوز بان کا ماخذ مِندکو، خاطر غز نوی مِس ۲۱ س\_

24 أردوز بان كاماخذ مندكوه خاطر غزنوي م ٣٦٩\_

٢٧\_ أردوز بان كاما فذ مندكو، خاطرغ نوى من ١٣٤٠

22\_روزنامة شرق ٢٢٠ فوم ١٩٨٧ء رضا بهداني ، بحواله أردوز بان كاماخذ بمندكو\_

٨٧ ـ أردوز بان كا ما غذ بندكوه خاطر غز نوى بس ٢٨٥٠٨٥ \_

24\_ میناتے جام، آ عامحرجوش (بیش لفظ پیسف رجاچشتی)۔

٨٠ - تاريخ ادبيات مسلمانان بإكستان وبند، فارغ بخاري، جلد ١١٩م٠ ٢٥٠ ـ

٨١ - تاريخ ادبيات مسلمانان ياكتان وبند، فارغ بخارى، جلد ١٩٥٥م ٢٥٥\_

٨٢ - تاريخ أدبيات مسلمانان ياكتان ومند، فارغ بخارى، جلد ١١٥م ٢٥٥\_

٨٢ جاريية ، رضاعداني ، ص ١٩٥٠ م



# VIII- كتابيات

- ا- سرحد كوك كيت، سيدفارغ بخارى، وبستان فروغ ثقافت عوام ياكستان، اسلام آباد، ١٩٧٨ء-
  - ۲- سرحد کی رومانی کہانیاں، خاطر غزنوی، لوک ورشکا قومی ادارہ یا کتان، اسلام آباد، ۱۹۷۸ء۔
    - س\_ چاربیته، رضا بحد انی ، لوک ورشکا تو می اداره یا کستان ، اسلام آباد، ۱۹۷۸ء\_
    - ٣- أردوز بان كا ماخذ مندكو، خاطر غرنوى، مقتدره توى زبان، اسلام آباد٢٠٠١ -
      - ۵\_ تاریخ بزاره ، دُاکٹرشیر بهادر ، ناشر مؤلف موضع پنیاں ، بزاره \_ \_\_\_
      - ۲ متلان، مختار على نير ، مكتبه مند كوزبان، چرچ رو دُپيا در، ۱۹۷۴ و \_\_\_\_\_
    - ۲ تاریخ بزاره ، محمدارشادخان ، احباب پرنٹرزاینڈ پبلشرز ، پیٹاور ، ۱۹۷۲ و۔
      - ٨\_ محدد حارا ، محمد ولى الشفان ، لوك ورشه اسلام آباد
    - 9- تاریخ ادبیات مسلمانان یا کستان و مهند، مرتبه فیاض محمود، پنجاب یو نیورش، جلدا ۱۷۱\_
      - ا۔ آب حیات، مولانا محدسین آزاد۔
      - ۱۱ مندوستانی لسانیات، ڈاکٹر محی الدین زور قادری ، مکتبہ معین الا دب، لا ہور، ۱۹۲۱ء۔
        - ۱۲ پنجابی شاعران دا تذکره، مرتبه مولا بخش کشته۔
        - ١١٠ سائيس احمعلى ،رضا بهداني ،لوك ورثه اسلام آباد-
          - ۱۱۰ کبنداسائین،افضل پرویز-
          - 10\_ پوشوباری گیت، کرم حیدری\_
          - ١٦\_ سودا كراس بازاردا، حيدرز مان حيدر\_
            - ١٥- بنجاب من أردوه حافظ محود شيراني-
              - ١٨ منات جام، آفامحرجوش-
            - 19\_ لويال را موال سيد قارغ بخارى -

· ادبیات سرحد، سیدفارغ بخاری-

۲۱ ہندکورے رنگورنگ ندارے، حیدرزمان حیدر۔

٢٢ د كا بجيا لے (براره كے سات شاعروں كا كلام)، مندكواد في سنكت، ايب آباد-

۲۳ پیل تے کنڈے، پروازر بیلوی، ہندکواد فی جرکہ ایست آباد۔

٢٠٠ ييار ببليكي، كيلى خالد،، بندكواد في سنكت، ايبك آباد

٢٥ - انگيارے، الطاف برواز، برواز ببلي كيشنز، راوليندى-

٢٦ يجر ع محل ، كلام حدر زمان حدر وعبد الغفور ملك ، جند كواد بي جركه ، ايبك آباد

12\_ مثال، جاربية بازول كے كلام كا مجموعة، بندكواد في جركمة، ايب آباد-

۲۸ مندکوزبان وادب دا تاریخی جائز دیش فی

٢٩\_ شخصيات سرحد، يروفيسر محرشفي صابر، يونيورش بك ايجنبي، پشاور ـ

٠٠٠ كليان ( مخلف شعرا) زيدة في اطهر ادار واشاعت مندكو بشاور

٣١ مايے، اسلم جدون ، لوك ورشكا تو مي اداره ، اسلام آباد، جولا كي ١٩٤٩ --

٣٢ مندكوضرب الامثال ، سلطان سكون ، مقتدر وقوى زبان ، اسلام آباد ، ١٩٩٩ --

٣٣ ـ تاريخ زيان مندكو، مختاعلى نيئر، مكتبه مندكوزيان، چرچ روژ، پيثاور، ١٩٧٧ء ـ

٣٣ - او بلخواب خيالان، آصف تا قب، مندكواد ليستكت، ايبث آباو

٣٥ - منجدسويل، محرفريد، بندكواد بي سنكت ايبك آباد-

٣٦ ] كميابا بافريد بحماً صف خان، بنجابي ادبي بورد، لا مور

٢٥- دامان (شعرا كاكلام) طالب حسين اشرف، دامان آرش كوسل در واساعيل خان-

۳۸\_ بند کونشر دی کهانزی، مخارطی نیتر، ۱۹۲۵ء\_

٢٩- پاكتاني زبانيس،سيدكاشف على رضوى، آصف باؤس، جي \_ ع،اسلام آباد، ١٠٠٠ - ١٠

#### 



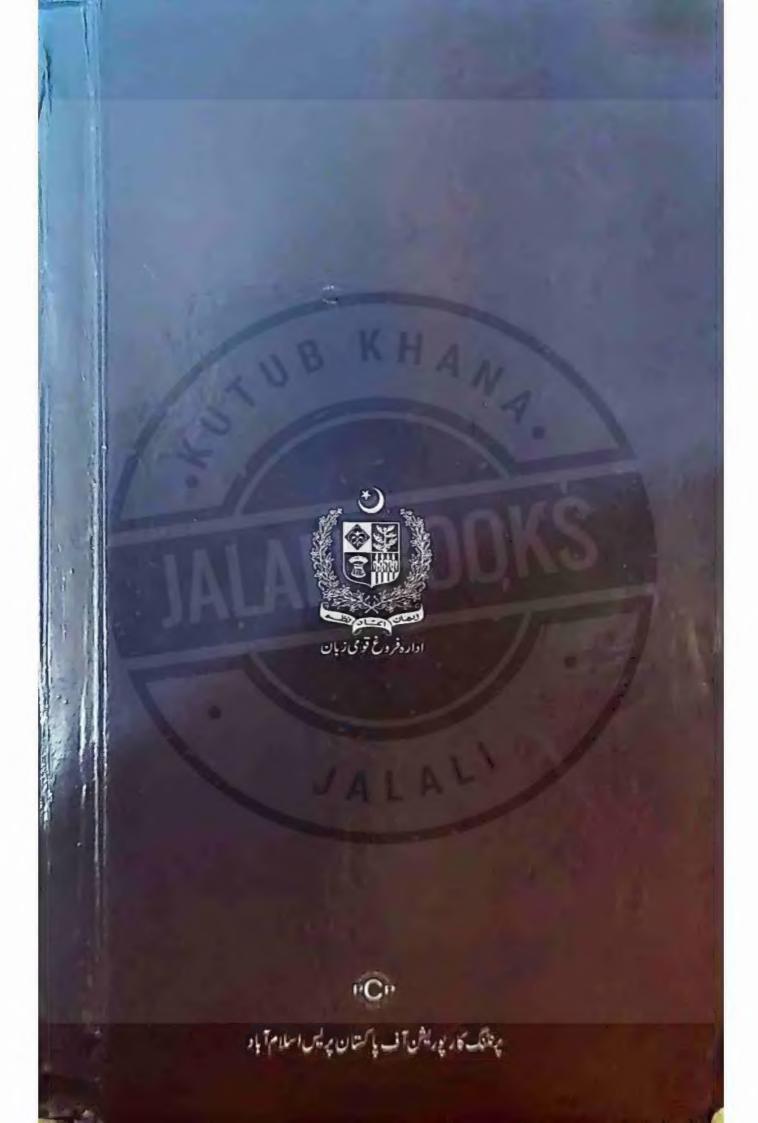